

بروفيسرانور جمال



PDF Converted by Farman Ali Noshahi facebook.com/fantabulous55 Whatsapp# 00923088497857 Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 انسان نے جب ہے کرہ ارش کوا پنامسکن بنایا ہے زبان کا عجاز اس کی مشکل کشائی کرتار ہا ہے۔ایجاوز بان نہ جانے کب اور کیسے ہوئی کیکن اگر بیسویں صدی (کمپیوٹر)عہد کے انسان کو بیموقع فراہم کیا جائے کہ وہ غاراور پھر کا دورا پنی کھلی آئکھوں ہے دیکھے تویہ منظر اس کیلئے حیرت اور دلچیلی کا سامان ہوگا۔''زبان'' کی ایجاد ہے لفظی وصوتی اظہار نے وجود یایا اور نیبیں سے علامتی زبان (شعروَخَن) کے سوتے کھوٹے ۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان کا املائی پہلوبذات ِخودانسان کی علامت بیندی کوظا ہر کرتا ہے۔ شروعات میں انسان کا کل سر مایہ اس کا گردوپیش ( فطرت ) ہی تھا۔اس کی نظر کے سامنے درخت اوران کی شاخوں ، بتوں کی تکونی ودائری شکلیں ، یباڑ اور ان کے مخروطی وعمودی نقوش ، براسرار فطرت کی انہی میڑھی ترجیمی شکلوں کوا حاطہ خرد میں لا کرانسان نے اول اول اوز اربنائے ،انبی اوز اروں اور فطرت کی جیومیٹری کومد نظرر كھ كرزبان كاابتدائي املائي ڈھانچية تيار كيا جوخوب سےخوب تر کی تلاش میں موجودہ شکل تک پہنچ گیا۔زبانوں کے بیر وف تبجی

دراصل علائم کے طور براینائے گئے ۔نشان سے علامت اور علامت ہے اصطلاح تک کا سفرعلوم وفنون کی اشاعت ،وسعت اور فروغ کی دلیل ہے۔

# اد في اصطلاحات

پروفیسرانور جمال



نیشتل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد © 2012 بيشش بك فاؤغ يشن، اسلام آباد جمله حقوق مخفوظ بين - يدكما ب ياس كاكونى بعى هدكى بحى شكل بين ميشش بك فاؤغريشن كى با قاعده تركير كي اجازت كريفيرشا لعَ تبين كيا جاسكا \_



مصنف: پروجیسرانورهال محمران: مظهرالاسلام مرورق دیرائن: مظهرالاسلام مصوراحد

طمحاول: 1993ء 500 طمح دوم: 1998ء 1000 طمع سوم: 2012ء 1000 قیمت: -/250 دوپ کوونمبر: 6NU-167 آفی الیم بی این: 978-969-37

طابع: فرحان رضار پنزز رراه لیندی

نیشش بگٹ فاؤنڈیشن کی دیگر مطبوعات کے بارے میں معلومات کیلئے راہلہ: ویب سمائٹ http://www.nbf.org.pk یا فون 9261125-51-99 یا ای میل books@nbf.org.pk إنتساب

اپنی ذہین اور ہاہمت بیٹی شمیم جمال کے نام

# ' ' کمالِ کفش دوزی علم افلاطون ہے بہتر ہے''

یہ معرعہ الطاف حسین حاتی کا ہے۔ تقریباً سو برس پہلے کہی ہوئی بات آج ایک علیں حقیقت بھی ہے کہ فی علیں حقیقت بھی ہے کہ فی زمانہ کچھا ہے دیوانے بھی اللہ جاتے ہیں جوعلم کے شیدائی ہیں اور مادی منفعت سے لاتعلق ہوکراس کے فروغ میں مصروف رہتے ہیں۔ ہیں جب انور جمال کے زیر نظر کام پرنظر ڈالنا ہوں تو وہ بھی مجھے ان دیوانوں کی صف میں کھڑ نے نظر آتے ہیں۔ زبان اُردوا پی کمنی کے باوجود ہمہ جہت ترتی اور نشو ونما کے حوالے سے دوسری زبانوں سے آ شے نظر آتی ہے۔ اس کی بنیا دی وجہ انور جمال جیسے دیوانوں کی مسائل کے سوااور کیا ہو کئی ہے۔

اصطلاحات زبانوں کے ابلاغ کی طاقت کا سرچشہ ہوتی ہیں۔ای کیے ضروری ہے کہ قاری کسی زبان کی اصطلاحات کے مفاہیم اوران مفاہیم کی حقیقی حدود سے پوری طرح آگاہ ہو۔ ظاہر ہے اس سلسلے ہیں اس کی مدد مصطلحات کی قاموں ہی کر سکتی ہے۔اس سیاق وسیاق میں کسی بھی زبان میں ایک جامع قاموں کا دجود معاصر علوم سے گہرے اور قریبی تعلق کی صانت ہوتا ہے۔

انور جمال پیٹے کے لحاظ ہے استاد ہیں اس لیے اس امر سے بوری طرح آگاہ ہیں کہ آج کا نوجوان اوبی معاملات کی تفہیم کے لیے مشرقی ومغربی دونوں طرح کے تقیدی معیارات سے اپنے تناظر کو مرتب کرتا ہے۔ شایدائ خاطرانہوں نے اپنی اس گفت میں اس صورت حال کا خیال رکھا ہے۔

دوسری اہم بات جوانہوں نے اسے تحریر کرتے ہوئے پیشِ نظر رکھی ہے وہ سے ہے۔ کہ بیشتر اذبان اصطلاحات کے مفاہیم کے شمن میں مختلف قتم کی الجھنوں کا شکار ہوتے میں۔ان ذہنوں میں یا تو مفہوم واضح نہیں ہوتا یا بھر غلط العوام کو بی صحیح کروہ وہ ہراتے چلے جاتے ہیں مثلاً اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد بحرکی جگہ وزن اور وزن کی جگہ بحرکی اصطلاح غیر شعوری طور پراستعال کرتے ہیں اسی طرح ضرب المثل اور محاورے میں کیا فرق ہے۔ تاہیج اور تکوی کی کیا کیا تعریفیں ہیں۔ فصاحت کے کہتے ہیں اور بلاغت کے کیا معنی ہیں۔ بیا ایسے معاملات ہیں کہ جن پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔انور جمال صاحب نے اس بیا کو کو خاص طور پر ہیش نظر رکھا ہے۔انہوں نے کوشش کی ہے کہ اصطلاحات کے مقاہم کو پوری طرح روشن اور واضح بنا کر چیش کیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جہاں مغربی اصطلاحات کا اندراج کیا ہے وہاں مغربی اور با کے خیالات کے اقتباسات سے ان کی تشریح اور توضیح بھی کر دی ہے۔ مثال کے طور پر ''وجدان' کی اصطلاح کی تحریف کرتے ہوئے جہاں مشرق صوفیا اور ویدانی علاء کے خیالات کو بیان کیا ہے وہاں تعربیف کرتے ہوئے جہاں مشرق صوفیا اور ویدائی علاء کے خیالات کو بیان کیا ہے وہاں میں۔

مصنف نے ایک اور قدم بیا ٹھایا ہے کہ اصطلاحات کی تعریف کرتے ہوئے اس بات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کروی ہیں کہ بیا صطلاح کس علم سے تعلق رکھتی ہے۔ علم شعر سے ، علم فلسفہ سے ، علم تو انی سے ، عروض سے ، نفسیات سے ، علم بخریات سے یا علم موسیقی سے ۔ اس طرح وضاحت کی خاطر ہی بعض اصطلاحات کی ابتدا اور وقتا فو قنا ان میں ہونے والے تغیرات کے حوالے سے بھی بڑی بیش قیمت معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

پروفیسرفاروقعثان شعبهٔ أردو گورنمنٹ سائنس کالج ملتان Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

|    | <i>/</i> ·                              |                 |            |
|----|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  |                                         | ابت <i>دائی</i> | -1         |
|    | ĩ                                       |                 |            |
| 6  |                                         | آرٹ             | -2         |
| 6  |                                         | آرکی ٹاپ        | -3         |
| 7  |                                         | آ فاقيت         | _4         |
| 7  |                                         | آند             | <b>~</b> 5 |
| 8  |                                         | آ وا گون        | -6         |
| 9  |                                         | آ ورو           | <b>_</b> 7 |
| 9  |                                         | آ ۾ُنگ          | -8         |
|    | الف                                     |                 |            |
| 10 |                                         | ابتذال          | _9         |
|    |                                         | المجالج         | -10        |
|    |                                         | ابہام           | -11        |
| 12 |                                         | اختسائ كيفيت    | -12        |
| 13 |                                         | اجتماعيت        | -13        |
| 13 |                                         | احباس           | -14        |
| 14 |                                         | اخلاقيات        | -15        |
|    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ا دار پیر       | -16        |
|    |                                         |                 |            |











Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

117 ـ جروفدر -118119 - جديد 120 - جدلیات 121ء جذبہ 122 ۔ جز کیات نگاری 87 -----123 ـ جمال 124ء عاليات 88 -----125ء جهدللبقا 88 -----\_126 89 Œ 127 - ييرو \_128 90 ----129 \_ حي \_130 \_131 \_132

xiii





| 113 | زحا <b>ف</b> | -168             |
|-----|--------------|------------------|
| 114 | ز بین        | -169             |
| J   |              |                  |
| 114 | سادگی        | -170             |
| 115 | ماديت        | _171             |
| 115 | سابقه        | -172             |
| 116 | ساختيات      | _173             |
| 116 | مانيٹ        | _174             |
| 117 | سخن          | -175             |
| 117 | سروميت       | -176             |
| 118 | سرقه         | <sub>-</sub> 177 |
| 118 | سريلزم       | <sub>-178</sub>  |
| 119 | 12           | <sub>~179</sub>  |
| 120 | سكيس         | -180             |
| 120 | سنگلاخ زمین  | -181             |
| 120 | سوز وگداز    | _182             |
| 121 | سېل ممتنع    | _183             |
|     |              |                  |

| Mahar Online Composing Center Chishtian   0303-761-96-93 |           |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| ش                                                        |           |      |  |  |  |  |
| 122                                                      | شاعر      |      |  |  |  |  |
| 123                                                      |           | -184 |  |  |  |  |
| 124                                                      | شاعری     | -185 |  |  |  |  |
|                                                          | شابيگان   | -186 |  |  |  |  |
| 124                                                      | شتر گر به | -187 |  |  |  |  |
| 124                                                      | شخصيت     | -188 |  |  |  |  |
| 125                                                      | شعر       | -189 |  |  |  |  |
| 125                                                      | ستشى حرف  | -190 |  |  |  |  |
| 126                                                      | شوخی      | -191 |  |  |  |  |
| 126                                                      | شهرآ شوب  | -192 |  |  |  |  |
| ص                                                        |           |      |  |  |  |  |
| 127                                                      | مَرف      | -193 |  |  |  |  |
| 128                                                      | صنف       | -194 |  |  |  |  |
| ض                                                        |           |      |  |  |  |  |
| ,                                                        | ضرب المثل | -195 |  |  |  |  |
| 128                                                      | ضعف تاليف | -196 |  |  |  |  |
| 129                                                      | ضلع جُكت  | -197 |  |  |  |  |
| 130                                                      | -         |      |  |  |  |  |
| Ь                                                        |           |      |  |  |  |  |
| 130                                                      | طرح ۔طرحی | -198 |  |  |  |  |
| xvii                                                     |           |      |  |  |  |  |









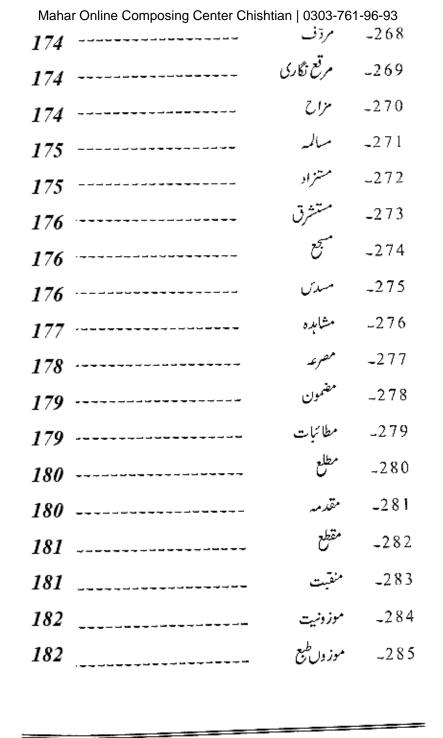



| 193 | وجوديت               | -303 |
|-----|----------------------|------|
| 193 | وحدت تا ژ            | _304 |
| 194 | وزن                  | -305 |
| 195 | وژن                  | _306 |
| ð   |                      |      |
|     | بائیکو               | _307 |
| 196 | ·                    |      |
| 196 |                      | -308 |
| 197 | برل ــ.              | -309 |
| 197 | •_ ~                 | -310 |
| 198 | ,                    | -311 |
| 199 | بنیت پرتی ۔۔         | -312 |
| ی   |                      |      |
| 199 | يۇرىيا               | -313 |
|     | شخفیات مشرقی ادبیات  | _314 |
| 200 |                      |      |
| 209 | شخضيات مغرليااد بيات | _315 |
| 220 | كتابيات              | _316 |
| 220 |                      |      |

## ابتدائيه

انسان نے جب ہے کر ہ ارض کو اپنامسکن بنایا ہے زبان کا اعجاز اس کی مشکل کشائی کرتا رہا ہے۔ ایجادِ زبان نہ جانے کب اور کیے ہوئی لیکن اگر بیسویں صدی ( کمپیوٹر) عہد کے انسان کو میر موقع فراہم کیا جائے کہ وہ غار اور پھر کا دور اپنی کھلی آ تکھوں سے دیکھے تو میہ منظر اس کیلئے جرت اور دلچپی کا سامان ہوگا۔ ' زبان' کی ایجاد سے فنظی وصوتی اظہار نے وجود بایا اور پہیں سے علامتی زبان (شعروخن) کے سوتے پھوٹے ۔ حقیقت میہ ہے کہ زبان کا املائی پہلو بذات ِخود انسان کی علامت بستدی کو ظاہر کرتا ہے۔

شروعات میں انسان کا کل سرمایہ اس کا گردوپیش (فطرت) ہی تھا۔ اس کی نظر کے سامنے ورخت اور ان کی شاخوں ، بیتوں کی تکونی ودائری شکلیں ، بیباڑ اور ان کے مخروطی و مودی نقوش ، پراسرار فطرت کی انہی ٹیڑھی ترجی شکلوں کو احاظہ خرد میں لاکر انسان نے اول اول اوز اربنائے ، انہی اوز اروں اور فطرت کی جیومیٹری کو مدِ نظر رکھ کر زبان کا ابتدائی املائی ڈھانچہ تیار کیا جو خوب سے خوب ترکی تلاش میں موجودہ شکل تک پہنچ گیا۔ زبانوں کے بیچروف بھی دراصل علائم کے طور پر اپنائے گئے ۔ نشان سے علامت اور علامت و مطلاح تا معالم مقاوم و نون کی اشاعت ، وسعت اور فروغ کی دلیل ہے۔

یبال به بات بڑی کارآ مداور دلیب ہوگی کہ علامت اور اصطلاح کا آلیں میں "و تغیم و تخصیص اور دسعت و تحدید" کا تعلق ہے علامت جب کی (CONCEPT) ہے خاص ہوجائے تو اصطلاح کا منصب حاصل کر لیتی ہے اور جب کوئی اصطلاح "مومیت" کے ذیل میں آتھ ہم سے قو علامت کے ذمرے میں شار ہوتی ہے۔علامت کی تجر دلقظ یا تصور کا متبادل ہے۔ای لئے عمومیت اس کا بیرائین ہے بہال تک کہ ہم لفظ ایک علامت ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ہارے علم بیان میں استعارہ اور مجاز کی الگ الگ کیٹیگریاں میں ۔ وسیع المشر بی کا تقاضاً میہ ہے کہ ان کو بھی علامت ہی کہہ دیا جائے ۔علامت کی صفت عمومیت کا پہال تک دخل سے لیکن اگر علامت کو ذرELEVATH کیا عبائے اور اس کو تنصیص کی نظر ہے و کیسیں تو پھر علائم کا رنگ زیادہ تھر کر ہمارے سامنے آجائے گا اور ہماری توجہ نوری طور سر (علوم جديده )علم الانسان (A N T H R O P O L O G Y) اورعلم نفسيات (PSYCHOLOGY) کی طرف جائے گی۔جنہوں نے انسانی عادات وخصائل ،رسم ورواج ، تبذیب ومعاشرت کے مطالعات سے حقائق کی نئی دنیا دریافت کی ہے۔ خاص طور پر نفسیات نے علامت کی بنیاد پر انسانی فعلیتوں ،فکر عمل اور خیال وکر دار کے بارے میں بالكل نے پہلوے سوچنے اور تجزیہ کرنے پر ماکل کیا ہے۔ گویا یہاں علامت نے ایک ایے INSTRUMENT کی شکل اختیار کر لی ہے جس کے ذریعے علم نفسیات نے ایک باپ نو کھول دیا ہے ۔ میہ بیسویں صدی کے شروعات کا زمانہ ہے۔''سگمنڈ فرائڈ (F R E U D) کو خوانی علامات کے ذریعے ''انسان فہمی ''کرنے والوں کا (PIONEER) کہنا جاہیے ۔فرائڈ نے جبلات اور ان کے اطلاقات ،علائم اور ان کی حقیقت ،خواب اور ان کے حقیقی تجزیے ، چنس اور انسانی شخصیت پر اس کے عوامل کے مطالعات وتجویات سے ندصرف نفسیات کیلئے عالم نو در یافت کیا ہے بلکہ بعد میں علائم کی اس نی معنویت نے بھری فنون اورادب وعمرانیات پر بھی گہرے نقوش ثبت کئے ہیں۔ ہرعلم اپنے اسرار ورموز کے بیان کیلئے مخصوص زبان رکھتا ہے۔ بیمخصوص زبان جس کی بنیاد علامت ہے'' اصطلاح'' کہلاتی ہے۔ایک سوال انجرتا ہے کہ علم کو اینے لئے مخصوص زبان کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔ میدوہی سوال ہے کہ سی خاندان کے افراد کواپنے لئے الگ الگ ماحول کی کیا ضرورت ہے ۔مسکلہ شناخت اور تخصیص کا ہے ۔نظام اصطلاحات

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 سی علم کی اظہاری ضرورت ہے اصطلاح کے بغیر کوئی عالم ایک علم کو دوسرے سے الگ کر کے پہچان کرنے اور پہچان کروانے کے قابل نہیں ہوسکتا چنانچی تو حید ، فقہ ،اجتہا د ، رجم ، دیت و بی اصطلاحات ہیں ۔وجودیت ،اشراقیت ،نوفلاطونیت ، جبروقدرسریان ۔انا کے مطلق فلیفے کی زبان ہے ۔رد ممل ،عادت ہشعور CONSCIOUSNESS، واہمہ HALLUCINATION، آزاد تفازمه FREE ASSOCIATION، الجحصا وَ COMPLEX دوشعورSTREAM OF CONSCIOUSNESSعلم نفیات کی اصطلاحیں ہیں ۔اسی طرح رود باد،طول بلد،عرض بلد،خط استوار،زلزلیہ جغرافیه کی اصطلاحیں بے سُر ، تال ، مانز ا ، انتر ا ،سمپورن ،گندهارشده ، دهیوت کومل استا کی ، بھیروی ہموسیقی کی اور ذواضعاف اقل ، جذر ، حاصل ضرب ، عا دِاعظم ،تر قیم ،اجز ائے ضر بی ،حسابی اصطلاحی نظام کے ارکان ہیں ۔اسی طرح حیاتیات ، فلکیات ، معاشیات ، طبیعات ، نبا تات ، سیاسیات ، شاریات ، نجوم ، فتمیرات ، تعلیم ، کامرس ، شیکنالو جی اور رمل وجغراور دیگرعلوم کے نظام کے الگ الگ ارکان اصطلاحات میں ۔جن کی مدد ہے بیہ علوم اینے رموزیان کرتے ہیں۔ بعض اصطلاحیں ایسی جن سے ایک ہے زیادہ علوم استفادہ کرتے ہیں (وہ ایک دوسرے سے اصطلاحات ادھار بھی لیتے ہیں )ان کی معنویت کا عرفان بذات خود دلچیسی کا باعث ہے ۔SUBLIMITY،SUBLIMATIOM کیلوراصطلاح کیمیاء علم اللارض ،نفسیات ادرادب حیارول علوم میں استعمال ہوتی ہے۔ کیمیا میں اس سے مراد ٹھوں اجسام کا مائع یا گیس میں مبدل ہوکر او پراٹھنا ہے علم الارض میں زمینی معد نیات کا تطح پرآنے کو SUBLIMATION کہتے ہیں۔نفسیات میں جنس یاکسی خامی کارخ موڑ کرکسی بہتر فعلیت میں بتدیل کرنے کا نام SUBLIMATION ہے اور ادب میں

Contact for M.Phill-PHD Theses Writing And Composing | 0303-761-96-93

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 

الان لوفع كرام مي المواجع موجود عند المنتسب من يبيلي (LON GINGUS) الان المنافي المن في المن المنتسب المنتسبب المنتسب المنت

میں ایک عرصے ہے محسوں کررہا تھا کہ اکثر اصحاب او بی تحریرہ کفتگو میں اصطلاحات کا بے درایخ استعال تو کرتے ہیں لیکن ان میں سے بیشتر ان کے مطالب ومفا ہیم ،محل استعال ،ان کے ORIGINE ،خواص اور تاریخ کونہیں سمجھتے ۔خاص طور پرار دولٹر پچر کے قارئین اور طلبا جب مختف تحریریں پڑھتے ہیں تو ''اصطلاحات'' سے نا وا تفیت ان کے مطالعے کولا حاصل بنا دیتی ہے۔

اردو کی ادبی اصطلاحات کوجمع کرنے میں میرے لئے کیجی محرکات تھے چنانچے میں نے مکنداد کی اصطلاحات جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں ۔ان اصطلاحات کی تشریح ، وتو شیح کرتے وقت میں نے \_

ا۔ مشارقہ اور مغاربہ نظرین ، ناقدین اور علماء سے استفادہ کر کے آخر میں کتابوں اور ان مشرتی و مغربی شخصیات کی ایک فہرست و رے دی ہے جن کو میں نے اس کام کے سلسلے میں پڑھا ہے ۔ لیکن عام کتابول سے مختلف طریقہ اختیار کر کے شخصیات کا اجمالی تعارف بھی چیش کردیا ہے تاکہ پڑھنے والے کے سامنے ان کی علمی واد بی شخصیت کے نقوش واضح ہوجا کیں۔ میکام مخت طلب تھالیکن میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کے قار کین کیلئے بڑی دلچیسی کا باعث ہوگا۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

المار من المسطلاح كي ممكنه تعریف (DEFINITION) بیان کردگی ہے لیکن تعریف

الکھتے وقت ضرورت کے مطابق دوطریقے اختیار کئے ہیں۔

(الف) استخراجیہ انداز (DEDUCTIVE METHOD)

انداز بھی نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد اخذ کے ذریعے تعریف کی ہے اسے معروضی

انداز بھی کہدیکتے ہیں۔

(ب)استقرائيانداز (INDUCTIVE METHOD)

رہے، رہے۔ کے پہلے تعریف کروی ہے اور بعد میں اس کے متعلقات کی وضاحت کی ہے یعنی موضوعی انداز۔

۔ غیرضروری بحث میں پڑے بغیرصرف تعریفی حد کوٹھوظِ خاطرر کھکر'' ایجاز'' کواپنایا ہے سم یبعض اصطلاحات کو میں نے اپنے مطالعے کے تو کل پر بیان کیا ہے۔ یوں کہیں کہیں اختلافی بات بھی بیدا ہو علق ہے۔

اصطلاحات سازی کاعمل جار بیمل ہے۔ تہذیب کے ارتقا اور علوم کی وسعت کے ساتھ ساتھ نی اصطلاحات بنتی ہیں۔ قامون نو کی کا کام ہمیشہ نامکمل رہتا ہے۔ بیدا یک کوشش ہےاس سلسلے میں دوسری کوشش اس سے بہتر ہوگی۔

پروفیسرانور جمال ملتان Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

# آرٹ (ART)۔۔۔۔(فن) ''جمال آفرینی کی اولین اصطلاح''

حسن کے خلیقی اظہار کا ہنر آرٹ کہلاتا ہے۔ زندگی کے واقعات کو جمالیاتی اظہار دینا آرٹ کا منصب ہے۔ گویا آرٹ زندگی کے واقعات کی جمالیاتی تصدیق یا تر وید کا نام ہے۔ آرٹ صورت آفرین کا ایساعمل ہے۔ جس میں انسانی ذات کو مختار کل کی حیثیت حاصل ہو۔

آرٹ کے ذمرے میں شاعری،اوب(لنریکرکی تمام خلتی اصناف) موسیقی ،مصور کی اور بت تراثی آتی ہیں۔ان تمام فنون میں ذریعہ اظہار مختلف ہے تخیل کی کارفر مائی کی سطحیں بھی جدا گانہ ہیں لیکن ان سب کے پس پرد و جمالیات کی عمل داری کی قوت اصو کی اعتبار ہے ایک ہی ہے۔

آرٹ کیلئے ، ہیت ، (FORM) شکل وصورت اور پیکر ناگزیر ہے ۔ جونمی فطرت کے خارجی مظاہر پرروح انسانی اس طرح عمل کرے کہ وہ کسی SHAPE میں ظہور پذیر بہ جوجائے تو آرٹ جنم لیتا ہے۔ یوں آرٹ کی پیتعریف بھی قابل غور ہے کہ'' آرٹ فطرت کے خام مواد پر یا مظاہر فطرت پر روح انسانی کے عمل کا نام ہے ''۔کاسیر سے کے خام مواد پر یا مظاہر فطرت پر روح انسانی کے عمل کا نام ہے ''۔کاسیر سے CASSIRER کا قول ہے کہ''فن کی ایک تعریف یہ بھی ہوسکتی ہے کہ''وہ ایک علامتی زبان ہے''۔

# آرکی ٹاپ ARCHETYPES

بنیادی طور پر بیاصطلاح نفسیات ہلم البشریات ANTHRODOLOGY سے ادب میں آئی ہے بونگ نے اسے اجتماعی لاشعور کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

آری نائپ وہ قدیم الاصل وضعیں ہیں جواتبدائی تمثالوں کی شکل میں سل انسانی میں ہو ترکی نائپ وہ قدیم الاصل وضعیں ہیں جواتبدائی تمثالوں کی شکل میں سوجودوہ ہوتے ہیں موجودوہ اللہ نتیش اور تمثالیں جو ور نئے کے طور پر فرد کے لاشعور میں محفوظ ہوتے ہیں ۔ آرکی نائپ کہلاتی ہیں۔

ہمپ ہوں ہیں۔ بو گئ کے خیال میں عقلی شعور کی سر بفلک عمارت کی ٹیلی منزلوں میں پوری نسل انسانی کا ماضی تشالوں کی شکل میں موجود ہے۔ وہی اجتماعی لاشعور آر کی ٹاپ ہے۔

## آفاتیت(UNIVERSALITY)

جملەفنون كى اصطلاح ہے۔

آ فاقیت فنون کی ایک معروف موضوعی اصطلاح ہے

انسانی جذبوں اور احساسات کا ایسا فنی اور جمالیاتی اظہار جو جغرافیا کی اور مقامی صدود سے ماورا ہوکر کل نوع انسانی کے EXPERIENCE کی ترجماتی کر ہے آفاقیت کہلاتا ہے۔

انسان کے بنیادی جذبے اور جبلتیں ایک ہیں چنانچیوہ فن پارہ جومقامیّت کی قید میں اسپر ہوکرایک خاص جھے، طبقے یا گروہ کا نمائندہ ہوجا تا ہے ،انسانوں کا می گروہ توممکن ہے اس سے کظ یاب ہولیکن کل نوع انسانی اس فن پارے کا موضوع نہیں ہوگا۔ ہرآ فاقی قدر مقامی ہوتی ہے لیکن ہرمقامی قدرآ فاقی نہیں ہوتی ۔

### SPONTANITY AT

(شعری اصطلاح ہے)

افلاطون تخلیقِ فن کے القائی نظریے کا قائل تھا اس کے نزو یک شاعری ایک لمحہ م

اس المجاهد الم استغراق بي جو تواس أو ذا المرادية المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المحاهد المجاهد المج

اس کے برنکس بیشتر نقاد فن کوشعوری ،ارادی ، باضابطه صرفی و توی عمل قرا رویتے ہیں۔ برنن بنیادی طور پرایک شعوری صنعت ہوتا ہے۔

یں ، برق یا بہت ہوں ہے۔ اس کے زویک شاعری نشس اور زندگی کا نقطہ پال والیری نے متوازن نظر پیش کیا ہے۔ اس کے زویک شاعری نشس اور زندگی کا نقطہ انسال ہونے کے باعث ایک پُر اسرار شے تو ہے کیونکہ ان دونوں جو ہروں کی حتمی تعریف ممکن نہیں لیکن جب شاعری خود ساختہ کا رروائی کے طور پر شاعر کے وجود سے باہر آتی ہے تو ایک شاعر اپنے ذریعہ کا نظا و صوت کے ساتھ خصوصی مہارت کے ذریعے بی نبرد آنا ہوتا ہے۔

جدید نفیات نصوصافرا کڈاور ہونگ کے نظریہ لاشعور کے باعث جوفنی نظریات سامنے آئے ہیں انہوں نے فن کے منعتی پہلو کی نسبت غیرارا دی مفہوم پرزیادہ زور دیا ہے۔جدید لسانیات نے بھی' دلفظی صنعت گری'' کے شمن میں اکثر وقیع فیصلے صادر کئے ہیں۔

#### آوا گون METEMPSYCHOSIS

#### تنایخ ،سنسار چکر

ندببى اصطلاح

آ واگون کالفظی مطلب ہے آنا اور جانا۔ بندوؤں کے مت میں روح موت کے بعد کسی دوسرے وجود میں آ جاتی ہے۔ بیتصور آ ریاؤں سے لیا گیا ہے ان کا خیال تھا کہ روح نیک بابد بمونے کے سبب نیا قالب لیتی ہے۔ نیک روح ہوتو اچھے قالب میں اور اگر بد ہوتو کُہے جسم میں چلی جاتی ہے۔ آ واگون ہندوؤں کا بنیا دی عقیدہ ہے۔

# Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 (CONTRIVE)

شعری اصطلاح ہے۔ آ ورو۔۔۔ آید کی نقیض ہے۔ جب شاعرارادی طور پر فکر خن میں بیٹے اور شعر کہنے کے بعداس کے لفظ و بیان اور ترتیب وشقیم پرغور وخوض کرے ،الفاظ میں ردوقیول کر کے اے صاف ،رواں اور بہتر بیرا پیش ڈھالنے کی برابر کوشش کرے ہے۔'' آ ور ڈ' ہے۔ برخلاف قدما

ے، حال نے آور د کو آمد پرتر جے دی ہے۔

#### آبنگ HARMONY

#### (قصد\_اراده\_انداز\_آواز)

''کسی فن کے عناصرتر کیبی کا باہمی ارتباط آ بٹک ہے۔''

بربوے شاعر کا شعر تا تراتی اعتبارے قاری پر مختلف اثر چھوڑتا ہے۔ بعض شعر بڑے پر جوش، ولولہ انگیز ہوتے ہیں بعض بڑا مدہم اثر پیدا کرتے ہیں اور بعض میں فکری گرائی کے باوصف صوتی تا تریاو جدانی ضرب کی فوری تعمیل نہیں ہوتی گویا اس میں اثر تو ہوتا ہے کین دیر ہے شروع ہوتا ہے اور دیریا ہوتا ہے۔ صوت کی الن تا تراتی کیفیات کو' آ بٹک' کہتے ہیں۔ عموما شاعر کی شخصیت کا ایک فئی مزاج ہوتا ہے اور یہی فئی مزاج اس کی شاعر کی کا آ بٹک بنآ ہے اگر چہ کسی شاعر کی شاعر کی کا آ بٹک بنآ ہے اگر چہ کسی شاعر کی گا نات کے آ ہٹک کے تعیین میں انتخاب الفاظ ، زمین ، بنآ ہے اگر چہ کسی شاعر کی شعر کی کا نات کے آ ہٹک کے تعیین میں انتخاب الفاظ ، زمین ، بخر مضمون ، بندش ، تراکیب ہشیبہات واستعارات اور اس کا طرز خاص مدود یتا ہے لیکن در حقیقت ان تمام لواز مات کے انتخاب میں بھی شاعران شخصیت یا شخصیت کے فئی مزاج کو بی وضل ہوتا ہے۔ چنانچے و یکھا گیا ہے کہ ایک بئی ضمون اور صورت حال کومخلف شعرا ، نے بی وضل ہوتا ہے۔ چنانچے و یکھا گیا ہے کہ ایک بئی ضمون اور صورت حال کومخلف شعرا ، نے اپنے گفت اورانداز خاص میں بیان کیا ہے۔ لہٰذاان کا آ ہٹک مختلف ہے۔ البٰذان کا آ ہٹک مختلف ہے۔

# Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 (VULGARITY)

( زلیل ہونا۔ عظمی بن۔عامیانہ)

شعری بنثری اصطلاح ہے

كام بين غيرمبذب بنو قيانه اور بازار ي الفاظ لا نايااييا كلام كبنا جس كامضمون شأنسكى د اي رويد و ما دو دار نقص كار كرفي به دو مين شامل بين

ے بعید ہوا بتذ ال کہلاتا ہے۔ ابتذال نقصِ کلام کی فہرست میں شامل ہے۔

ابنذال دراصل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شاعر ایسے الفاظ شاعری میں لائے جس سے سامع کے ذہن میں احساس رکا کت یا تنفر پیدا ہو۔ پیت اور مبتذل الفاظ کا تعین

مشکل ہے۔ ذوق سلیم اور تربیت یافتہ نداق خوداس کا ادراک رکھتا ہے۔ مثلاً عالب نے رھول دھیااور بھُوں کے الفاظ ہیں۔ رھول دھیااور بھُوں کے الفاظ ہیں۔

ں بہر ہر موں کے حالا میں موتیانہ اور مبتدل الفاظ ہے معمور ہے جو نسن سے چھیڑ چھاڑ کے ایسے اساتذ و کا کلام سوقیانہ اور مبتدل الفاظ ہے معمور ہے جو نسن سے چھیڑ چھاڑ کے

ہٰ اق فراواں میں بہت سطح پر آجاتے ہیں۔

لان جائی نس تر فع کے بیان میں لکھتا ہے کہ موقع مُٹل کے مطابق اگر عامیانہ الفاظ لکھے گئے ہوں تو وہ مزین زبان سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے میں۔

ابلاغ COMMUNICATION (ترسیل معانی)

ادب میں تقید کی اصطلاح ہے۔

جمله فنون کی اصطلاح ہے

شاعر یاادیب جوامیجز بیان کرتا ہے اگر کم وہیش اِی شکل میں قاری یاسامع اے محسوی کرے جس طرح شاعر یاادیب نے کیا ہے تو یہ 'ابلاغ''ہے۔

اس ہے مراد'' تجربے'' کی ایسی آفاتی تعیم ہے جس کے باعث شاعر کی آواز دنیائے

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

من ارتفاش پیدا کردے ایسے لسانی یا فنی تجربے کے خصائص کیا ہو سکتے تیں سے
ان ان دیت میں ارتفاش پیدا کردے ایسے لسانی یا فنی تجربے کے خصائص کیا ہو سکتے ہیں ہے

ایک خوبل بحث ہے لیکن اللاغ کی ایک اہم شرط علمی اور ذوق سطح کی مساوات ہے

مرکالہ "صرف آس وقت کا رگر ہوسکتا ہے جب دوہستیاں ایک سطح پر آسنے سامنے موجود

مرکالہ "صرف آس وقت کا رگر ہوسکتا ہے جب دوہستیاں ایک سطح پر آسنے سامنے موجود

مرکالہ "صرف آس وقت کا رگر ہوسکتا ہے جب دوہستیاں ایک سطح پر آسنے سامنے موجود

#### AMBIGUITY ابہام

بیک وقت قصیح و بلیغ بھی ہےاور مانع ابلاغ بھی۔

کسی فن پارے میں فئے راور سامع وقاری کے درمیان تنہیں ووٹینی سطح میں نفاوت سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔ اس کی دو مالی صورتیں ہیں اول رید کہ جب کسی فن پارے کی تخلیق وترسیل میں عدم مساوات پیدا ہوگ تو نتائج معانی کئی پیدا ہوں گے جس سے فن پارہ MULTI میں عدم مساوات پیدا ہوگ تو نتائج معانی کئی پیدا ہوں گے جس سے فن پارہ DIMENTIONAL (کثیر اللابعاد) ہوجائے گا۔ جس سے فہم کی ایک نئی اور نسبتنا خوبصورت شکل سامنے آنے کا امکان ہے۔

دوم بیرکه متعدد بار''ابہام''کسن کی یکنائی پیدا کردیتا ہے۔ صنعت ابہام کے بغیر کوئی بھی گئی پیدا کردیتا ہے۔ صنعت ابہام کے بغیر کوئی بھی تخلیقی زبان اپنی شاخت کو برقر ارئیس رکھ سکتی اس لئے کدا یک درشت اور واضح بیان علمی صدافت SCIENTIFIC REALITY کو تو بیان کرے گا لیکن شعری اور تخلیلی اسلوب سے بے بہرہ ہوگا۔ ہرم کا لئے کیلئے ایک متوازی سطح شعور کی ضرورت ہوتی ہے اس سطح کے بغیر کوئی کلام بلیغ نہیں ہوسکتا۔ ترسیل معانی کیلئے بیا لیک ناگز ریشرط ہے۔ شاعری

المجاه ا

### اورائیے مقام پرجائز ہو۔ اختصاص کیفیت SENSUOUSNESS

تخلیق (شروی) میں مہیجات STIMULL کو تذکرواس طرح کرنا کہ ایک حس دوبری جنوں کے ساتھ گھنٹ ک جائے۔

ر۔ شاعر (مہیجات یا ادرا کات)رنگ ،خوبشو، آواز ، ذا گفتہ یا نمسیات کی کیفیت کو میان کرتے وقت بیا ندازافتیار کرے کہ جسیں ایک دوسرے کی جانب منتقل ہوجا کمیں۔ رنگ ہاتمیں کریں اور ہاتول ہے خوشہوآئے

ورد پھولوں کی طرح میں اگر تو آئے

رنگ (بھری IMAGE) کو ہاتوں (سمعی IMAGE)اور (شامکی IMAGE) کی طرف منتقل کیا گیاہے۔

> اس رنگ میں بھی صورت گزار و کچنا چولوں کے رنگ سوگھنا ، مبکار د کجنا

رنگ (بصری JMAGE) کو سونگھنا ،(شامئی IMAGE)اور مہکار (شامئی

کود کیجنا(بھری) بنادیا گیاہے۔ ''

عبدالحميد عدم كاشعر ہے۔

ان کی نازک انگلیول کو دیکھ کر اکثر عدم ایک ملکی می صدائے ساز آتی ہے مجھے

انگلیول کودیکچنا(بصری)صدائے سازآ نا(مسمعی)MAGE کی طرف منتقل کیا گیا۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 برز رتبد اورکنیس کی شاعری میس احتساس کیفیات بکشرت مکتی بیس باردو کیس بلوگ ہائیس کے بال اس سے شاندار نمو نے موجود میں -

# اجتماعیت COLLECTIVENESS

انفراد کی بجائے اجنی کا کومقصور بنانا اجتماعیت ہے ۔او بی اصطلاح کے طور پر انفراد ک جذبات واحساسات کی بجائے بیرے انسانی معاشرے کے دکھ پہکھ ،اخلا قیات ،محبت کو موضوع بنانا اجتماعیت ہے۔ابیااوب پورے معاشرے کی ساجی زندگی کواہمیت دیتا ہے۔

### احای FEELING

( بنیادی طور پر نفسیات ک*ی اصطلاح ہے* )

اد بی اصطلاحی نظام نے نفسیات ہے جواصطلاحیں مستعار لی ہیں ان میں سے احساس سب ہے زیاد ومقبول عام شعری وتنقیدی اصطلاح ہے۔

''ا حیاس ایک همی تجربہ ہے جو ہر حالت میں خوشگواری یا ناخوشگواری برنتج ہوتا ہے''۔

گلاب کا ایک چھول ہمارا مرکز نگاہ ہے (بصری جس تجربہ ) VISUAL EXPERINCE یہ پھول ہمیں خوش رنگ اور خوبصورت اگا ۔جس سے ہماری طبع میں خوشگواری کا تاثر پیدا ہوا۔ایک الم ناک آواز ہم نے شنی (سمعی تجربہ) AUDIO EXPERIENCE۔ پیہ آ داز ہارے کئے ناخوشگواری کا باعث بنی ۔ چنانچیاحساس ، وقوف COGNITION اورخسیس AFFECTION کا مرکب ہے ۔معروف ماہرنفسیات کچز TICHNER اور ؤنٹ WUNDT نے احساسات کے نفسیاتی عوامل اور پہلوؤں پر بڑے تجریعے کئے ہیں۔ اردو کی شعری روایت میں''احساس کی اصطلاح''تخلیقی تجربے کے خام مواد کی صورت میں جذب ہوگئی ہے۔

Contact for M.Phill-PHD Theses Writing And Composing | 0303-761-96-93

# Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

بنیادی طور پر فعضے کی اصطلاح ہے۔ جوادیت کے مختلف شعبول میں مستعمل ہے۔

افراتیات، انسانی افعال کے مقاصد (خیروشر) اور ان کے اصولوں کی ماہیت کاعلم ہے دخیر " بیا ہے۔ اس کے حصول کے وسائل کیا تیں۔خیر کی پیچان اور اس کے بنیا دی عناصر کا تجزیدا خلاقیا تیات کے دائر دکاریس آتے ہیں۔ قدیم یونانی فلاسفدلذت کو مسرت کے مراوف تر اردیتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ جس عمل میں لذت اسرت حاصل ہوتی ہووہ خیر ہے افلاطون حسن ،صدافت اور خیر کو اعلیٰ انسانی اقدار قرار دیتا ہے۔ ستراط نے ''علم ''کو افلاقیات (خیر) کا سرچشہ قرار دیا۔ جبکہ ارسطونے اس سلط میں جذبات واحساسات کی افلاقیات (خیر) کا سرچشہ قرار دیا۔ جبکہ ارسطونے اس سلط میں جذبات واحساسات کی ایمیت کو بھی شامی کیا ہے کہ اس سلط میں ارسطونے بڑے ہے گی بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایمیت کو بھی سال ہوتی ہے۔ بلکہ نیکی کی فیصل ہوتی ہے۔ بلکہ نیکی کی وجہ سے اس میں لذت یا مسرت کا عضر پیدا ہوتا ہے ۔ ستراط عقلی استدلال کو بونے کی وجہ سے اس میں لذت یا مسرت کا عضر پیدا ہوتا ہے ۔ ستراط عقلی استدلال کو مسرت کے حصول کا وسیلہ ما نتا ہے۔

ارسطونے دوانتہاؤں کے درمیان'' خیر'' کو تلاش کیا۔اس طرح وسط یااعتدلال ،خیر کا مترادف بوجا تاہے۔

اخلاقیات اوراس کے عناصر کی ماہیت پر فلاسفہ نے بے شار کار آمد بحثیں کی ہیں اور بالآخر بات یبال تک پیچی کہ معاشرے میں مسرت کی زندگی گزارنے کا ذریعہ بیہ ہے کہ انسان اجماعی مسرت کی کوشش کرے تو اسے انفراد کی''مسرت'' حاصل ہوسکتی ہے اور یہی مسرت'' خیر'' ہے۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 EDITORIAL

اداریه نبیادی طور پر جرنلزم (JOURNALISM) کی اصطلاح ہے۔وہ تحریر جوکسی اخباریارسالے کا ایڈیٹر حالات حاضرہ کے سلسلے میں یاکسی ہنگامی اور فوری چیش آیدہ مسئلے پر

اخبار یارسا کے کا مذیر حالاہے جا مرہ سے سب یہ جا۔ اس کئے لکھے کہ قار نمین ان مسائل پر توجہ دیں ادار رید کے نام سے موسوم ہے۔

کارل جی ملرنے ادار ہے کی پی تعریف کی ہے۔ ''ادار بی' اس مضمون کو کہتے ہیں جو کسی ہنگامی موضوع پر لکھا گیا ہواور اس میں قاری کی سوچ ایسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہوجومضمون نگار کے خیال میں جیچے راہ ہے۔ادار سیہ نولیس قاری کو ایسے نقطہ '' نظرے متفق کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے قاری قائل ہوجائے اور موافق روعمل ظاہر کرے۔ادار بینولیس مختلف ترغیبی طریقوں سے کام لے کر

قاری کے جذبات واحساسات کوجا زُنطور پرمتاز کرتاہے''۔ اُو**پ** LITERATURE

شائتگی \_ لحاظ \_ تميز \_ تهذيب علم زبان

اُدب ک'' اِصطلاح'' فن کے ایک مقبول تخلیقی شعبے سے متعلق ہے کیکن مجلسی آ داب ، مہمان نوازی تعلیم وَتعلم ،صُر ف وَنحواورز بان دانی کے مفاجیم بھی اس بیس شامل ہیں۔ ابنِ غلدون نے اُدب کوعلم قرار دیا۔ پچھ عرصہ بیاصطلاح منتی گری اورانشا نگاری کیلئے بھی رَائج رہی ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 بن کئین گلفتہ ہے قدرت نے انسان میں جو سرمدی صلاحیتیں وولیعت کی تابی الن کا انگری ''اوپ''ے۔

نیومین نے زبان اورالفاظ کے ذریعے ہے اِنسانی افکار وخیالات اورمحسوسات کے اغد رکوا ادب' قرار دیاہے۔

مینتمو آرمناڈ کا خیال ہے وہ تمام علم جو کتا ہوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے ادب ہے۔ ان سب تعریفوں میں تحریر کو ادب کی جان تھم ایا گیا ہے۔اگر آرمنلڈ کی تعریف کو لاگ**ق اعتما** سمجھا جائے تو چر جیومیٹری کے مسائل ،معاشیات کے اصول اور ہندسہ کے قواعدسب ہجھے ادب ہے۔فاہر ہے ایمانہیں۔

لہٰدا''ادب''اپنے مخصوص معنوں میں تخلیقی اسالیب اظہار لیعنی ناول ،ڈرامہ،شاعری ، افسانداورانشا کیدے متعلق ہے۔

#### اد في روايت LITERARY TRADITION

تاری آدب میں موجود قدیم ترین تصورات کا تسلسل او بی روایات کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ادیب اشاعراور قاری کے درمیانی فاصلہ مٹانے والی کری دراصل او بی روایت ہے۔ اگراوب کا قاری او بی روایت سے آشنا ہوتو وہ اوب پارے کو بیجھنے میں '' وقت ''محسوس نہیں اگراوب کا قاری او بی کہ او بی روایت دراصل قدیم زمانے سے لے کر آئ تک کے او بی مرمائے میں موجود تشبیبات ،استعادات ،تلمیجات ،اصطلاحات ،علامات ،رمزیت مرمائے میں موجود تشبیبات ،استعادات ،تلمیجات ،اصطلاحات ،علامات ،رمزیت واشاریت،ابلاغ ،علائم ورموز،اسائیب،اظہار، زبان و بیان کے ساتھ اور جملے قرینوں کے دفام کا مجموعہ جو زمان درزمان اوب وشعر میں رجا بسا ہوا ہے جے شاعر اور قاری کا سمجھنا فظام کا مجموعہ ہونمان درزمان اوب وشعر میں رجا بسا ہوا ہے جے شاعر اور قاری کا سمجھنا بہت ضروری ہے تا کہ وہ محموم معنول میں اوب کی تحسین تو نہیم کر سکے مثلاً عالب کا شعر ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

اصلِ شہور و شاھد و مشہود ایک ہے

جیران ہوں بھرمشاہدہ ہے سمی حساب میں

برب تک قاری شهود شامد اور مشامده کی متصوفانه تو جیهه کوئهیں سجھتا وه اس کی تاریخی جب تک قاری شهود شامد اور مشامده کی

جب تک فاری جود ساہد اور مساہدہ ک مسلم استان ہے۔ روایت سے ناواقف ہے اور اس شعر کے معنی کونہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح

کیا کیا خضرنے سکندرے

اب کے رہنما کرے کوئی

مانع دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں ایک چکر ہے مرے پاؤں میں زنجیر نہیں

خصر ، سکندر ، رہنما، دشت نور دی ، چکر ، پاؤل کی زنجیر بیاد کی روایات کا حصہ ہے۔

# اردوئے معلیٰ

اردو زبان نے جب علمی واد بی موضوعات کو بیان کی صلاحیت حاصل کر لی تو اسے اُردوئے معلیٰ کہا گیا۔کہا جاتا ہے کہ مثل فرماں رواشاہ جہان نے اردو کوآ گرے کی پرانی زبان سے الگ پیچان دینے کیلئے ریزخطاب دیا۔

اردوئے معلیٰ قدیم دہلی کے باہرآ باد ہونیوالے نے شہرار دومحلّہ میں بوی جانیوالی زبان کوکہا گیاہے۔

### اساطيرMYTHOLOGY، د يومالا

(قصههازفکر)

قدیم افسانوی قصوں اور دیوی دیوتاؤں ہے متعلق آثار کو اساطیر ، دیو مالا باعلم الاصنام کتبے ہیں۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 استانی مصری اور بندی دیو مالا کو بہت اجمیت حاصل ہے ۔ شم انسانی استانی مصری اور بندی دیو مالا کو بہت اجمیت حاصل ہے ۔ شم انسانی میں شاعری کی دیو مالا کا سرچشہ بھی تخلیل اولی یا قصہ ساز فکر ہے ۔ قبل از تعقل دور میں انسانی انسانی ہے بچھتا تھا کہ عناصر فطرت انسانی ہے بچھتا تھا کہ عناصر فطرت بندی انسان ہے بچھتا تھا کہ عناصر فطرت بھی اس کی طرح خوش اور غم کو محسوں کرتے ہیں اور اس کے ہم ذات ہیں ۔ یہ قصہ ساز فکر آج بھی اس کی طرح ہم کلام آج بھی شاعری ہیں مستعمل ہے ۔ آج کا شاعر بھی مظاہر فطرت سے اسی طرح ہم کلام ہوتا اور ان پر زندہ صفات کا اطلاق کرتا ہے ۔ گویا دیو مالا ، قصہ کیار بینہیں بلکسشا عربی کی رگوں میں زندہ ہے۔

جدیدعلوم نے زبان کی تشکیل اور ندا ہب کے ارتقا ہے متعلق و بو مالا کی وضاحتیں کی ہیں اوران کی قدرو تیت کا اقرار کیا ہے۔

اس ضمن میں سرجیمز فریز رکی مشہور تصنیف''شاخ زریں'' دیومالا ،ساحری اور نمرہب کے باہمی رشتوں سے متعلق ایک ایسامطالعہ ہے جس نے علم الانسان کے علاوہ جدیدا دب اور نفسیات پر گہرے انرات مرتب کئے ہیں۔

#### استعاره METAPHOR

ادهارلينا

علم بیان کی اصطلاح ہے۔

''کسی شے کے لوازمات اور خصوصیات کو کسی دوسری شے سے منسوب کرنا استعارہ ہے'۔لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیبہ کا تعلق ہو۔۔۔استعارہ کہلاتا ہے۔

استعارہ ادر علامت کے دشتے آئیں میں اس طرح مربوط ہیں کہ بعض اوقات علامت دائی استعارہ اور استعارہ عمومی علامت بن جاتی ہے۔ جابر علی سید نے استعارہ کو تشبیہ۔ کی Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

مروشط کہا ہے۔

تر یم زمانوں ہے زبان کا ارتقاانسانی ذہن کی استعاراتی تو ہے کاممنون ربا ہے۔

وقت بھی شعری اسانیات کا انتصاراس کی استعاراتی نضایر ہے۔کلام ناطق کی صرف وخواور وقت بھی شعری اسانیات کا انتصارات کی استعاراتی نضایر ہے۔کلام ناطق کی صرف وخواور متعین گفت ایک تعقلاتی فعلیہ ہے جس میں الفاظ کے مفہوم کو زیادہ سے زیادہ محدود اور متعین حثیت دی جاتی ہے جب شعری اسانیات اپنی تخلیکی اور استعاراتی توت کے ذریعے زبان حیان کے مکانات کوآ گے بڑھاتی ہے۔

ایک روش و ماغ تھا ،نہ رہا شہر میں اِک چراغ 'تھا نہ رہا ''ج<sub>را</sub>غ''روش د ماغ ( کسی آ دمی کیلئے استعارہ کیا گیا ہے )اسا تذہ نے استعارہ کی

دس قسموں کی نشاندہی کی ہے:

استعار دوفاقیه استعار دعنادیه استعار ه بالکنایه استعار ه بالنصری استعار داصلیه به استعار د تبعیه به استعار د مجره ،استعار دم طلقه ،استعار دم رشحه ،استعار و تخلّیه به

#### اسرائيليات

حضرت بعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تصان کی اولا دکو (بنواسرائیل، بنی اسرائیل) اور ان کی روایات کو اسرائیلیات کہتے ہیں ۔قرآن کی تضیر کے دوران بعض مضرین ان روایات کوبھی شامل کرتے ہیں ۔اس کا نام اسرائیلیات ہے ۔گویا اسرائیلیات وہ روایتیں اور واقعات ہیں جود وران تغییر وتوضیح ادھرادھر سے شامل کرلی جاتی ہیں۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 استقرالي نقيد DEDUCTIVE CRITICISM

# سائنٹیفک تقید SCIENTIFIC CRITICISM

هِ لِنَه النَّقِيدِ مُوادِبِ وَهِ شَعِيهِ تَصِفُ فَي مَعِ النَّاسَ مَا مَانَ قَرَارِ دِينِةٍ مِينِ وه ورا**صل** وب کے اندر موجود انتقادی اسول ومفواط کی بات کرتے ہیں متنقید کے استقرائی ولبعان كاخيال ك كه برادب يارب كاندرى تنتيد كے اصول موجود ہوتے ہيں خارجی توانین کے ذریعے کسی شاعری و ناپنا تو انا غلط ہوگا کیونکہ ان کے خیال میں پہلے ہے موجود تختیدی ضوابط اور قوانین کے ذریعے کسی بھی فن یارے پراچھے یا برے ہونے کی رائے کا اطلاق نبين موسكتا..

ایک سائنس دان کی طرح اپنی پسند نابینداور دوسرے تمام تعقبات ہے بالاتر ہوکر موضوعی ذمدداری سے اوب یارے کا تجزید کرنا استقرائی تحقید کا منصب ہے۔

چنانچے ایک زمانے کے اصول تفید کسی دوسرے زمانے کے ادب یارے پر لاگو نہیں ہو <u>سکتے</u> ۔جس طرح سائنس دان کا کوم'' کیا ہے'' پرغور کرنا ہے'' کیا ہونا جا ہے'' پرنہیں ای طرح ایک نقاد کا کام ہیہ ہے کہ وہ طے کرے کہ بیاد ب یارہ'' کیا'' ہے منہیں کہ اہے" کیاہوناجا ہے"

اسلوب STYLE

اندازتشكيل \_ وضعيت

''اسلُوب فی تجربے کے نا گہانی یا اتفاقی حسن کی بجائے اس کے طویل ،ارادی اور مسلسل ارتباط کوظا ہر کرتاہے''۔

روایت کا گہراشعور ہی الیک حقیقت ہے جواُسلوب کے تاثر کوا بھارتی ہے۔اسلوب فوری

المعلم ا

### اشتراكيت SOCIALISM

تماز تاریخ سے پہلے "شکار کے دور کا انسان ایک مجموعی اشتراکیت کا پابند رہا ہے۔ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ جب انسان عاروں اور پھروں کے دور ہے آگے بڑھا اور اس نے اوزار بنا لئے تو وہ شکار کو بھونتے وقت وائرے کی شکل میں پورے قبیلے کے ساتھ خوثی سے ناچنا تھا۔ پھر سبل کراس شکار کو کھاتے بیاشتر اکیت کی ابتدائی صورت تھی گویا وسائل کی ایک منصفان تقسیم جس میں کسی بھی فرد کا استحصال نہ ہو۔ وشخصی ملکیت کے تصور اور اجتماعی ملکیت کے تقسور اور اجتماعی ملکیت کے تقسور اور اجتماعی ملکیت کی منصفانہ تقسیم ہو اجتماعی ملکیت کی منصفانہ تقسیم ہو اشتراکیت کہلاتا ہے"۔

ہوں زر،خودغرضی اورمکلی وسائل پر قبضے کی خواہش اشتراکی فلسفے کے مملی نفاذ کے راستے میں بیشہ رکاوٹ رہے ہے۔
میں ہمیشہ رکاوٹ رہے ہیں۔زرگ اور صنعتی انقلاب میں بھی تمیز بندہ وآ قابرقر اررہی ۔
مزدور صنعت کار کے ہاتھوں اور مزارعہ جا گیردار کے ہاتھوں استحصال کا شکارر ہا۔اہل
مغرب کے خردمندوں نے انفرادی استحصال کواب قوی استحصال میں بدل دیا۔قو موں کو

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

ا المراق قول کا کیا گئین اکٹر النوام اجھی کا معاشی آزادی کیا ہے ترسی جیل اور مغرب کے معاشی قانو میں اس طرح جکڑی ہوئی جیس کے ان کا نکان ممال ہے۔ و نیا کے بڑے بروے موسی فلسفیوں نے شخص ادباک کو معاشرے کی برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ چنا نجی کا دل مارکس سے فلسفیوں نے شخص ادباک کو معاشرے کی برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ چنا نجی کا دل مارکس سے بہت پہنے اس حکدت (فلسفی) نے مقتدر طبقہ اور ندہجی پیشواؤں کے گئے جوڑ میں چھی مرکزی کی طرف اشارے کے جس کی بدولت طافت ورطبقہ مزدوروں کی کمائی پرعیش کرتا کے اور کا میں کرتا کی کا میں کرتا ہم کا میں کرتا ہے۔ آوم میں تو اور ڈے کا درف نے مخت کوئم مردولت کا متبع قرار دیا۔ کا دل مارکس کا اہم کا میں بیا یا بلکدا سے ایک سائنگیفک سے کہ اس نے اشراکیت کے مثالی تصور کو تنصرف قابل بنایا بلکدا سے ایک سائنگیفک اور منظق نظام بنا کرچیش کیا۔

### اضافی/اضافیتRELATIVE/RELITIVITY

اضافیت کا تصور دراصل جدید سائنس کی دین ہے۔ چیز وں کا ادراک کرتے وقت اس پر رائے قائم کرنا ایک اضافی چیز ہے ۔ کسی چیز کے انتہا ہیں ہم کرنا ایک اضافی چیز ہے ۔ کسی چیز کے انتہا ہیں ہم مواز نے اور مقابلے ہے ہا پی ذات میں کوئی چیز اچھی ہری یا بہتر کمتر نہیں ہوتی جب ہم مواز نے اور مقابلے ہے ہا پی ذات میں کوئی چیز اچھی ہری یا بہتر کمتر نہیں ہوتی جب ہم کسی چیز کا مواز نید و مری چیز نے اس کی صفات کا سیح اور اک کرسکیں گے اس کی بہترین مثال جان موف کے مضمون TRAVEL کا STRAVEL میں موجود ہے۔ بہترین مثال جان موف کے مضمون کے بونے رہتے ہیں اور اس کو دیو سیحھتے ہوئے والک بستی میں جاتا ہے جہاں چھ چھا ہے گئے کے بونے رہتے ہیں اور اس کو دیو سیحھتے ہوئے چیو نئیوں کی طرح اس کے اوپر چڑھ کر رسیوں سے باندھ دیتے ہیں جب و وکسی دو مری بستی میں بہتے جہاں طویل القامت انسان دہتے ہیں اسے اپتا ہونا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بہی میں بہتے جہاں ہوتا ہے۔ بہی

 Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

کہد کتے میں کہ بیادب یا وہ فلال ادب بارے کے مقالمبلے میں ساوہ معنی خیز ، جمال

آفرین ما کم تر دریجے کا ہے۔

### اظهارEXPRESSION

# ظاہر کرنا۔واضح کرنا

کوئی حقیقت جو پیشتر ازیں پر دہ اخفا میں تھی ،اسے ظاہر کرنا اظہار ہے۔ اس اعتبار ہے اظہار ایک موضوعی اصطلاح ہے ۔کرویچ کے نز دیک'' فنی عمل'' اپنی خالص صورت میں باطن کی ملکیت ہے۔وہ اظہار <u>کو وجد انی علم قرار دیت</u>ا ہے۔

اظبارانسان کا نوعی وصف ہے۔انسان کوائی بنا پرحیوانِ ناطق کہا گیا ہے کہ وہ با قاعدہ استدلالی زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔شاعری، رقص ہموسیقی ہمصوری اورسٹگ تراثی پرسب فنی زبائیں ہیں۔ان کی نوعیت استدلالی نہیں بلکدا ظہاری ہے۔اظہار کی متعدداشکال ہیں لیکن وہ ہمیشہ'' ذات'' کے تصرف میں ہی رہتی ہیں اس لئے کہ اظہار آخری معنوں میں'' اظہار ذات'' کے مترادِف ہوتا ہے۔

نن کی دُنیا میں اظہاریت ایک تحریک کی صورت بھی رکھتی ہے اس سے مراد اشیاء وکیفیات کوباطن کی نگاہ ہے دیکھنا ہے۔

# اعراب(حروف کےحرکات وسکون) VOWEL POINT

صوتی اظهار کے مطابق حروف کے حرکات وسکون (زبر، زیر، پیش، شکد، مقد) کاسلسله اعراب کہلاتا ہے۔ اعراب کا تصور بالخصوص قر آن حکیم سے وابستہ ہے۔ قرآئی لسانیات عربوں کیلئے نی نتھی۔ دہ اسے بغیراعراب کے پڑھاور بچھ سکتے تھے لیکن مجمیوں کیلئے اس کی ضرورت پڑی۔ اعراب لفظ کے تلفظ کی شناخت اورادا ئیگی کیلئے مزید ضانت مہیا کرتے ہیں Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 اردوزیان کا نظام الفاظ چونگد عربی، فاری اور می دوسری زباتو ل کا ملخوبہ ہے۔ اس کے لفظ کی تلفظی عمرت اعراب کے ابغیر ناممکن ہے۔شاعری تلفظ کی سند، دلیل اور پیچان ہو تی ہے۔

#### اعيان IDEAS

اعیان کی طرف ہماری توجہ سب سے پہلے افلاطون نے دلائی ہے حواس میں آنے والی اس مادی اور خارجی دیتا ہے کہ اس سے ماورا یعقلات، اس مادی اور خارجی دیتا ہے کہ اس سے ماورا یعقلات، اعیان یا عالم امثال بھی ہے ۔ اعیان کی دنیا آزاد مستقل اور قائم بالذات ہے ۔ اس کے نظریہ اعیان کی اشیاء کی نقلیس نظریہ اعیان کی اشیاء کی نقلیس نظریہ ماوری اس محمد دونیا کی اشیاء عالم اعیان کی اشیاء کی نقلیس بیس مرتا ہیں ۔ چنانچہ من خیراور صدافت کا وجوداز کی اور ابدی ہے ۔ افلاطون اپنی بات ختم نہیں کرتا بلکہ وہ مادی اجسام کو بھی عالم اعمان کے ساتے ہی سمجھتا ہے۔

بلد وہ ادی اجسام کوبھی عالم اعیان کے سائے ہی سجھتا ہے۔
افلاطون کے اس مشہور زبانہ تصور کے مطابق آرٹ مصوری ،موسیقی ،شاعری ،
عالم امثال (اعیان) کے حقیقی وجود کی نقل کی نقل بیں گویا فن حقیقت کی تیسرے درجے کی
نقالی ہے۔افلاطون کا یمی نظر سیاعیان کہلاتا ہے۔ گویا شاعریا آرشٹ عالم حواس کی موجود
دنیا کی چیزوں کی نقل کرتے بیں جو کہ بذات خوداعیان میں موجود حقیقت کی نقل ہے۔
دنیا کی چیزوں کی نقل کرتے بین جو کہ بذات خوداعیان میں موجود حقیقت کی نقل ہے۔
احد میں ارسطونے جو کہ اعیا نی تمثالوں کا قائل نہیں تھا۔ اس لئے وہ آرٹ کو صرف
اس موجود حقی دنیا کی نقل تو سجھتا ہے لیکن نقل در نقل کا قائل نہیں۔ شیلے نے اپنے معرکت
اس موجود حقی دنیا کی نقل تو سجھتا ہے لیکن نقل در نقل کا قائل نہیں۔ شیلے نے اپنے معرکت
الآراء ضعمون میں ایک شاندار بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ شاعر تخیل سے کام لے کر عالم
اعیان کی اشیاء سے بی مواد بھم کرتا ہے اس طرح وہ نقل کی نقل نہیں کرتا بلکہ حقیقت کی
نقل کرتا ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

افسانچه مخفرزین کهانی SHORT SHORT STORY

انیانی تجربے کونٹری صورت میں کم ہے کم لفظوں میں بیان کر ناافسانچہ کہلاتا ہے۔ ادب میں بیہ صنف انگر ہزی ادبیات کے تتبع میں متعارف ہوئی جس میں شعور کی رّو

FREE اور آزاد فکری تلازے STREAM OF CONSIOUSNESS

ASSOCIATION OF THOUGHT کی عمل داری ہوتی ہے۔شاعری میں مخترنظم اور نثر میں افسانچیا یک بی نوع کی چیزیں ہیں سیکن اردوادب میں مقبول نہیں ہو سکیس

افسانهSHORT STORY قصه، واقعه، کهانی

(حقیقت کانقیض، جھوٹ، جھوٹی کہانی، بات کوزیبِ داستال کیلئے بڑھانا) اصطلاحاً اردوادب کی نثری صنف ہے۔

افساندداستان کی ترقی یافته صورت ہے۔ داستان جو مافوق الفطرت اور غیر عقلی واقعات کا پلندہ تھی ہنستا حقیقی شکل میں ناول بنی اور پھر بیسویں صدی کے مشینی دَور نے اسے مزید کھارکر'' افسانہ بنادیا۔اگر چہناول اپنی جگہ ایک الگ صنف نثر کے طور پر بھال رہا۔

انسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کی وہ خلاقا نہ اور فنی پیش کش ہے جوعمو ما کہانی کیشکل میں پیش کی جاتی ہے ۔ایسی تحریر جس میں اختصار اور ایجاز بنیا دی حیثیت رکھتے ہیں ۔ وصدت تاثر UNITY OF IMPRESSION اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔

مغربی ادبیات میں ایگر ایلن پونے اولاً افسانے کوالگ صنف نشر کی حیثیت دی۔اس کے قواعد وضوابط مرتب کئے۔اختصار اور وحدت تاثر کے خصائص اس کیلئے شرط تھبرائے۔ بعد میں یورپین ادبیوں موںپاں ،ٹالسٹائی میکسم گور کی اور لارنس نے اس صنف کوعظمت Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 رميريم Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ورميريم المدرم الورميريم والمستان المسان المسان

#### اقدار VALUES

یراصطلاح دراصل اخلاتیات کے رائے ہے ادب میں داخل ہوئی انسان کیلئے بعض پیری ایم ادر بعض غیراہم ہوتی ہیں۔ لہذا ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہمارے لئے اہم ہوتی ہیں اوران سے صرف نظر کرتے ہیں جن کو ہم غیرا ہم سجھتے ہیں۔ وہ اقدار ہمارے لئے زیادہ اہم ہوتی ہیں جو ہماری تمناؤں اور خواہشوں کو کممل کرنے میں مدد و بی ہیں جو ہماری تمناؤں اور خواہشوں کو کممل کرنے میں مدد و بی ہیں جو ہماری تمناؤں اور خواہشوں کو کممل کرنے میں اور ان کے دیادہ تیں ہیں اور ان کے ذریعے سے بعض دومری خواہشات کو تسکیس ملتی ہے۔

# اقداراعلل

یونانی فلاسفروں نے اعلیٰ اقدار تین قرار دی ہیں۔ احسن ۲ فیر ۳ صدافت

سیده قدری بین جوانی ذات میں اعلیٰ بین ۔ چنانچے تمام دنیا کے اجتاعی شعور نے اس بات پرانفاق کرلیا ہے کہ باتی تمام اقد اراضائی بین اور صرف مذکورہ تین اقد ار بین جو فی نفسه ستقل ، زمان ومکان اور شرق وغرب کی قید سے آزاد بین ۔ دولت ،عزت ،شهرت وغیرہ وہ اقد ار بین جواضافی بین صرف حسن ،خیر اور صدافت ہی وہ قدریں ہیں جو آفاقی ، مشتقل اور غیر متبدل اقد اربین۔

# اليگري ALLEGORY

یا صطلاح انگریزی فکشن ہے ہمارے ہاں رائے ہوئی ہے۔
ایس منظوم یا نثری کہانی جن کے کروار ،اشخاص یا اشیاء یا واقعات کو مشیلی صفات سے متصف کیا جاتا ہے بعنی ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ وہ تصورات کے بھیس میں متصف کیا جاتا ہے بعنی ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی خصوصیات اور ظاہر ہوتے ہیں ۔الگیری کرواروں پر بنی کہانی نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی خصوصیات اور معنی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے ۔ بول کہنازیادہ صحیح ہوگا کہ الگیری ہیں واقعات اشیاء اور تصورات کو جسیم ہیں پیش کیا جاتا ہے ۔گویا الگیری وہ کہانی ہے جس میں مجردات اور غیر جسم چیزوں کو جسیم کردیا جاتا ہے ۔گویا الگیری وہ کہانی ہے جس میں مجردات اور غیر جسم چیزوں کو جسیم کردیا جاتا ہے ۔اردو میں ملا وجی کی ''سب رس'' اور محمد حسین آزاد کی نیر نگ خیال الگیری کی مثالیں ہیں ایس کہانی میں عشق عقل ہتو ہہ بشہرت ،خواہش جسن ، نیکی خیال الگیری کی مثالیں ہیں ایسی کہانی میں عشق عقل ہتو ہہ بشہرت ،خواہش جسن ، نیکی بلوغت ،آبروکوکرداروں کی شکل میں چیش کیا گیا ہے۔

#### المه TRAGEDY

الميدكي تعريف ارسطونے بوطيقا (POETICS) ميں يوں كى ہے۔

''الیہ نقل ہے ایک ایسے عمل کی جو سجیدہ اور مکمل ہو۔جس کی زبان ایسے وسائل سے مزین ہو جواس کے مختلف حصول میں نمایاں کئے گئے ہوں۔جس کا طریقہ اظہار بیا نبیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو۔اس کے واقعات خوف اور رحم کے جذبات اُبھاریں۔اس طرح ان جذبات کی اصلاح (CATHARSIS) ہوجائے۔

المید کی اصطلاح عمومی زندگی کے بطن سے پھوٹ کر ادب کی دنیا میں واخل ہوئی ہے۔زندگی بحبسہ بڑاالمیہ ہے اوراس کے متعلقات میں المیاتی سانحے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ہرالمیدایک نئی صورت ِ حال کوجنم ویتا ہے۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 اور المسلم التقاديات پر بزے أبرے اور السول التقاديات پر بزے أبرے اور السول التقاديات پر بزت أبر كى اور ورزى الرّات جيوڑے ہيں ۔ ارسطو كے بعد جب سيّج قرام ہے غرير برتن كى اور فرام دنگارى كے فن كے مزيد بيبوسامنے آئے تو الميدكى اس محدود اصطلاح فراہ ورد السفلاح ميں وسعت بيدا بوئى۔

المیدان ڈراے کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے یا دیکھنے سے قاری یا ناظر میں رحم یا خوف یا دونوں جذبات پیدا ہوں ۔ لین دو ڈرامہ جس کے واقعات میں گزنیہ فضا ہوا ور وہ اسپے اختیام پرقاری/ ناظر کوٹزیں،افسردہ،ہمدرداورا ندوہ گیرچھوڑ دے۔

مخصوص ڈرامے کی اصطلاح کے علاوہ لفظ''المیہ'' تنقیدی اصطلاح کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے۔مراداس سے کی ذبمن کا مسئلہ (PROBLEM) حادثہ یا پر بیثان کن صورت حال ہے مثلاً المیہ میہ ہے کہ ذرائع اہلاغ کے سیلاب میں فنکار اور قاری میں وہنی را بطح کا فقدان ہے۔

غالب كالميه بيب كدوه زندگی كويک رُخ نبين دېچيسکنا\_

إمالا (ليثنا لثانا به مائل كرنا)

# (CHANGE OF VOWEL SOUND)

(بنیادی طور پرعِلم صَرف کی اصطلاح ہے)

الف یا هائے صور کو یائے معروف میں بدلنا امالا کہلاتا ہے مثلاً مثال کے الف کو ہے سے بدل کرمثل کردیا۔دھندہ کی ہ کوئے میں بدلا اور دھندے کردیا جبکہ دھندے بھی بطور دھندہ واحداستعال ہو۔جیسے''میرے دھندے سے آپ کو کیا غرض'' یہاں خود میرے میرا کا مالا ہے۔میرادھندہ سے آپ کو کیا غرض نہ تھے ہے نہ بدلع ....لفظ کے آخری ہ ، یا الف کو Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 فرائرہ میں میں میں اس وقت امالا کیا جاتا ہے جب امالے کے بعد نے ، سے ، کا ، کے ، کی ، پر تک و تیمرہ مروف و اس وقت امالا کیا جاتا ہے جب امالے کے بعد نے ، سے ، کا ، کے ، کی امیرا بیٹا سے ننظی ہوئی ہے۔ ہار ہوں ہم نے یہ بھی نہیں کہا ،اڑکا نے جائے کی لی ہے یا میرا بیٹا سے ننظی ہوئی ہے۔ فلا ہر ہے اڑکے اور بیٹے کہیں گے۔

### DICTATION

'' دیکھے بغیرلکھنا إملاکہلا تاہے''

إملا" ہمجا نگاری" کاعمل ہے اور اس میں گلیتہ طافظہ اور شمع کا دخل ہے ۔ سُن کر اور وَکَلَیش DICTATION لے کر لکھنا بھی بغیر دیکھے لکھنے میں شامل ہے۔

انیانی ذہن اپنے پہلے وہنی تجربے سے استفادہ کرنے کی استعدادر کھتا ہے۔ بصارت، یاد اور تجربے یا مشاہدے سے ذہن پر نقوش ثبت ہوجاتے ہیں ۔اسے خازینت DETENTION کسترین کوئی ہونہ بالفتا اعلیہ۔ سن کی اخدوا فی عی صورا یک

RETENTION کہتے ہیں۔ کوئی حرف ، لفظ یا عبارت من کریا خود اپنی ہی صدائے۔ اراوہ من کرائس خازینت کو RECALL کر کے لکھنا'' اِملا'' ہے۔ جو پہلے ہے ذہن کی سطح

يەمرتىم ہوچكى ہو۔

# امیجری IMAGERY

تصويراً رائي يتمثال آ فريني

سنگ اینچ کوزبان دیناامیجری ہے۔ بیزبان خواہ رنگوں کی ہویا حرفوں کی ،تراش خراش اور تہذیب کی ہویااشار تی اورعلامتی ،آواز وآ ہنگ کی ہویا خطابت کی۔

تمثال آ فرین کامیمل کسی زبان کا تابع ہے۔

اد بی اصطلاح میں''امیجری'' جمالیاتی تنقید کی علامت ہے۔شاعر یاادیب الفاظ کے ذریعے ہے وہ تصویریں پیش کرتاہے جونندرینہ کیفیات کی شکل میں اس کے ذہنی تجربوں میں Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 وجود نین دون کے خطال میال دوطرف کام کرتا ہے گئی اس کی کوئی دجود نین دون کے خطال میال دوطرف کام کرتا ہے گئی اس کی میں اور خارجی دخیا کی نماید پراسے لکھا اور خلیک بی کا مدد ہے پڑھنے سننے والوں نے ساتھ والے نے تحقیل کی نماید ہے کہ شاعری میں المیجری صرف مشاہدے سے تعلق اسے میں المیجری صرف مشاہدے سے تعلق نمیں کھتی بکہ معمولی میا اشارہ بھی بزی زندہ متحرک اور جا تدارا میجری پیدا کرسکتا ہے۔

#### EGO tí

بنیادی طور پرنفسیات کی اصطلاح ہے۔ ''

حیوان اورانسان ، دونول شعورر کھتے ہیں لیکن دونوں میں فرق میہ ہے کہ حیوان محص شعور رکھتا ہے، لیکن انسان شعور کاشعور بھی رکھتا ہے۔ لیعنی انسانی شعور میں اسکی اپنی ذات (میں) بھی شامل ہوتی ہے۔ جیسے ایک بلی دور دھ کو دکھ کر میشعور رکھتی ہے کہ مید کھانے چینے کی چیز ہے لیکن دہ پنہیں جانتی کہ میں اسے دکھے رہی ہوں جبکہ نسان دودھ کودکھے کر میہ جان لیتا ہے

> کہ پیکھانے پینے کی چیزاور''میں جانتا ہول''۔ انتقاد CRITICISM

> > انقاديات ـ ـ ـ ـ نقد

(اد بی اصطلاح ہے) رکھنے''تقد''

# اکراف DEVIATION

تنقید کی اصطلاح ہے۔

نٹر نظم کے مسلمہ اسلوب سے بمنا اور روایت کے سلسلے کی عموی ڈگر پر نہ چلنا نواذ '' م

"انحراف" ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 المجالة المحافظة المستقل المحافظة ا

رررہ ہوں کے مسلم ہوں ہے۔ انحراف کی کارفر مائی معروضی اور موضوعی ہر دومیدانوں میں ہے۔متواتر انحراف اگر قبول عام کا درجہا ختیار کر لے توجذت کے مترادف قرار پاتا ہے۔

### COMPOSITIONE

تحريه يكصاربات پيداكرنا طرزنگارش

سی موضوع کو مدِ نظر رکھ کرا ہے خیالات یا تجربات کونٹری مضمون کی شکل میں لکھنا ''انٹا'' کہلاتا ہے۔

موضوع اور ہبیت کے اعتبار سے انشا کا دامن بڑا کشادہ ہے۔ کیونکہ نداس کے لئے مضمون (موضوع) کی شخصیص ہے اور نہ ہی کسی خاص اسلوب، فارم یا اسٹائل کی صد بندی ہے معردف اصناف ننژ کی تعریفات پر بورااتر نے دالی تحاریر کے علاوہ باتی ہروہ عبارت جو پیراگرا فک انداز بیں کھی جائے" انشا" ہے۔

شروعات زبان میں لفظ انشا دفتری اصطلاح کے طور پر رائج تھا۔ سرکاری فرامین ، کاروباری بہی کھات ، پنواررجش ، معاشرتی اصول وقوا نین کی تحریریں بھی اس ذیل میں آتی تھیں ۔ ختیں ۔ رفتہ رفتہ جب مختلف اصناف ختیں ۔ رفتہ رفتہ جب مختلف اصناف نے اپنی الگ شناخت کرالی تو ''انشا'' کالفظ اصطلاح کے طور پر منفرد حیثیت اختیار کر گیا اور اب جدیدا صطلاحات انشائیہ انشائیہ نگاری ، انشائیہ نگاری ، انشائیہ نگارے جنم لیا۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

انثايرداز

سمینئرپارے میں دوچیزیں قابل توجہ ہوتی ہیں۔ اول مواد دوم۔اسلوب

اگر کسی نثر پارے کا اسلوب نہایت GR AND مزالا ،شاعرانہ اور متحقیلہ کی کرشمہ سازی کا حال ہے تو وہ نثر پار واپنے اسلوب کی بدولت زندہ رہتا ہے خواہ اس کا مواد کیسا ہی ہو۔اردو میں رجب علی بیگ سرور ،محرحسین آزاد ، ملا وجھی غالب ایسے صاحب طرز انشاء پرداز ہیں جن کی نثر اپنے شانداراسلوب کی بناء پر ہمیشہ سے مقبول ہے۔

ان معنوں میں انشاء پر داز کی اصطلاح نسبتا جدید ہے لیکن پر انی اصط**لاح کے طور پر** انشاء پر داز ہر ننز نگاریااویہ کو کہا جاتا تھا۔

# انثانيه LIGHT ESSAY

(جدیدنثریاصطلاح)

انشائیہ ایک ایک نٹری تحریر ہے جس میں وانشمندانہ شکفتگی اور ممتنوع انداز اختیار کرکے رندگی کے معمولی واقعات و متعلقات سے لے کراہم اور خصوصی حوالوں تک گفتگو کی جائے اور مانوی اشیاء کے نامانوی پہلوتائی کئے جا کیں۔انشائے میں ذات کا حوالہ بڑااہم ہے۔ انگریز کی اوب میں انشائیہ کے نقاوا سے کی بینسن ، پریسلے ،جانسن ، مانتین ، بیکن ، انگریز کی اوب میں انشائیہ کے نقاوا سے کی بینسن ، پریسلے ، جانسن ، مانتین ، بیکن ، ایک بین ، بیکن ، بیکن ، بیکن ، بیکن ہرتعریف میں بچھ پہلومشتر کے بھی میل جاتے ہیں۔اردو میں انشائیے کا لفظ عالبًا میں سے پہلے اختر اور نیوی نے استعمال کیا ہے لیکن اس لفظ کو بطور صنف نتر اور اصطلاح کی سب سے پہلے اختر اور نیوی نے استعمال کیا ہے لیکن اس لفظ کو بطور صنف نتر اور اصطلاح کی میں سب سے پہلے اختر اور نیوی نے استعمال کیا ہے لیکن اس لفظ کو بطور صنف نتر اور اصطلاح کی ۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

#### اوپيرا OPERA

او پیراڈ راے کی ایک قتم ہے۔

ایسامنظوم ڈرامہ جس کے مکالے نظم کی صورت میں موسیقی کے سروں میں گائے جاتے ہیں۔ گویا او پیرا میں نظم اورغنا وونوں عناصر لازی ہیں ورنہ وہ او پیرا کہلانے کا حقدار نہیں۔ ڈرامے کی قدیم تاریخ بتاتی ہے کہ او پیرا یونان اور اٹلی کے تھیٹروں میں پرفارم کیا جاتا تھا لیکن اس کا احیاء 1600ء اٹلی ہے ہوا۔منظوم غنائیہ ڈرامے کو او پیرا کہتے ہیں۔

#### ايتلافء تلازمه خيال

#### ASSOCIATION OF THOUGHT

باصطلاح نفسات كودر يعتقيدين آئى ب\_

انسانی ذبن کا میکال ہے کہ وہ کی ایک تصور ، خیال یا تمثال سے کسی دوسرے خیال تصور یا تھاں ہے۔
یا تمثال تک رسائی حاصل کر لیتا ہے ۔ نفسیات میں اس کو تلاز مہ فکر یا ایتلاف کہتے ہیں۔
نفس انسانی کی اس کارروائی میں کسی بیرونی یا خار جی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ بیکام
اس سُرعت اور حضارت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی وقت بھی صرف نہیں ہوتا ۔ ہماری ایک
وَنَّی کیفیت ہے دوسری وَنِی کیفیت بڑی ہوئی ہے ۔ اردو شاعری میں بید اصطلاح
دیمراعات النظیر'' کے مترادف کے طور برآتی ہے۔

# EDIPS COMPLEX ایڈی پس کمپلیکس

یاصطلاح شعبہ نفسیات تے تعلق رکھتی ہے۔

ایُدی پس ایک کیریکٹر ہے جو یونانی دیو مالا کی کہانی میں موجود ہے۔اس کہانی میں ایُدی

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

پس نے اپنے ہاپ وقتی کر کے ہاں ہے۔ شادی کر لی تھی و جین سے فرائڈ نے بیاصطلاح بیٹے

میں اس کے ساتھ جنسی مجت کی کیفیت کو بیان کرنے کیلئے استعمال کی ۔ فرائڈ کا خیال ہے ۔

پیا پی ہاں کے ساتھ محبت کا جنسی میلان رکھتا ہے اور اپنے باپ کور قیب سمجھتا ہے ۔ فرائڈ

کے نظریات میں ایڈی لیس کمپلیکس کی بڑی اہمیت ہے لیکن فرائڈ کے مابعد ماہرین ، نفسیات نے اس نقط نظر کورد کیا ہے ۔ ایڈی لیس کمپلیکس کی اصطلاح ہمارے جد یدافسانے اور ناول میں استعمال ہوتی ہے۔

میں استعمال ہوتی ہے۔

#### ایجازBREVITY

# مخضركرنا

کسی موضوع (CONTENT) کو کم ہے کم مکنہ حرفوں میں ادا کرنا ایجاز کہلاتا ہے۔ تجربے کا سیدھا سادہ AS IT IS اظہار بیان تو ہے ، فئی بیان نہیں فئی اور تخلیقی اظہار اپنے اندر دمزوایماءاور کتابیوعلامت کی وہ لا قانی قوت رکھتا ہے جو کلام کوقد ری ترفع بخشنے کے علاوہ بلاغت کی دولت بھی عطا کرتا ہے ۔ شاعر کسی مشاہدے کی تخلیقی عمل پذیری بخشنے کے علاوہ بلاغت کی دولت بھی عطا کرتا ہے ۔ شاعر کسی مشاہدے کی تخلیقی عمل پذیری میں (غیرارادی طور پر) ایجاز سے کام لیتا ہے ۔ نتیجہ ایسے اشعار ظہور میں آتے ہیں جن کی تو شیح و تشریح میں نتر سینکل ول صفح کا لے کرتی ہے ۔ خصوصا غزل کی شاعری میں ایجاز کاحسن ایمی معراج پرنظر آتا ہے۔

گویا کم سے کم لفظوں میں بڑی ہے بڑی بات بیان کرنا'' ایجاز'' ہے ۔ یہی حسن کلام ہے۔

#### 

# (شائیگان)روندنا، پامال کرنا

ایطاع وضی عیب ہے اور شعری اصطلاح ہے۔ ایطا مشرتی شعریات کی اصطلاح ہے اسے شائرگان بھی کہتے ہیں۔اس سے مراد کسی ایک شعر میں تعمل قانیے یا قافیے کے ایک جصے کو دوبار ولا ناہے۔ ریم وضی عیب شار ہوتا ہے اور ذوق کوگراں اور فیج گلتا ہے۔

نگاہ شعلہ نہیں ،چرہ آفتاب نہیں وہ آدی ہے گر دیکھنے کی تاب نہیں

'' آ فآب اور تاب''میں ایطا ہے کیونکہ تاب آ فتاب ہی کارصہ ہے کیکن تاب معنوی طور پر آ فتاب کارحسہ نہیں ہے۔

اساتذ فنن نے''ایطا'' کی بڑی مذمت کی ہے۔اس کے واضح اصول وضوا بط مرتب کئے ہیں اوراے جلی دخفی میں تقسیم کیا ہے۔ان کا خیال ہے کہ ایطا زوہ شعرخوا ہ اور جنتنی خو بیاں رکھتا ہو، لاکق اعتنائمیں۔

کیکن ایطائے خفی ہے کسی شاعر کا کلام پاک نہیں اس لئے اسے عیب نہیں سمجھنا جا ہیے۔

# ایمائیت SUGGESTION

# اشارہ نمائی۔ کنابیہ

 Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 دنیا کی عظیم شاعری میں ایمائیت اپنی بوری قوت کے ساتھ جلوہ افر وز ہے ۔ اردو کے معلمی شاعری میں نصوصاً غزل اپنی ایمائی خاصیت کی بنا پر ہمیشہ سے لائق توجہ اور مقبول ترین صنف شعررہی ہے جدید اردوظم نگاروں نے بھی ایمائیت کی جلوہ سامانی سے کام لیا ہے۔

### ایهام AMBIGUITY

صنعت شاعری ہے،حسن کلام ہے۔

کلام میں کوئی ایسالفظ لانا ،ایبام ہے جس سے پڑھنے یا سننے والا قریبی معنی مراد لے
(جوایک اعتبار سے مجھے بھی ہوتے ہیں) جبکہ اس کے اصلی معنی غور وفکر اور تامل کے بعد واضح
ہوں ۔ ایبام حسن کلام ہے جوشعر میں رمزیت واشاریت کی اطافت پیدا کر دیتا ہے اور سننے
والے کے ذہن کوآ مادہ محکر بھی کرتا ہے۔ ایبام کی صنعت طے شدہ منصوبے کی بجائے خود
بخو دُظم ہوجائے تو شعر کی قدر میں اضافہ کرتی ہے ورنہ غریب نظر آتی ہے۔ مالب
کوئی ویرانی می ویرانی ہے ویرانی ہے

رشت کو دکھ کے گر یار آیا

بديهه-بديهه كوبديهه كوني

(شاعری کی اصطلاح)

غور ولکر اور تامل واستغراق فکر کے بغیر کسی موقع محل پر فوری شعر موزوں کرنا "بدیبه" بدیبه گوئی کہلا تا ہے اور فی البدیم شعر کہنے والے کو "بدیبه گو" کہتے ہیں۔ اردوشاعری میں بدیبہ گوئی کی بے شار مثالیس موجود ہیں۔ امیر خسر و کے یارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک پنھیاری سے پانی مانگا اس نے کہا کہ پہلے کھیر "چرغه، کما اور و عول کے الفاظ

Mahar Online Composing Center Chishtian | ,0303-761-96-93 استعال کر کے شعر کہیں ۔ امیر خسر و نے ارتجالاً کہا کھیر بکائی جتن ہے ، چرغہ دیا جلا آما کتا کھا گیا ، تو بیٹھی وُھول بجا لا یانی پلا مرتقی میر کےسلسلہ میں بھی روایت ہے ۔نو جوانی میں لکھنؤ کے ایک مشاعرے میں <sub>وہ ا</sub>جنبی اور غیرمعروف نو جوان شاعر کی حیثیت سے شریک ہوئے ۔غزل سنانے سکے تو شورا ٹھا''نو جوان پہلے اپنا تعارف کراؤ''میرنے اس طرحی مشاعرے کی طرح میں سیہ شعرتی البیریه بیز تھے۔ کیا بودوباش ہوچھو ہو ، یورپ کے ساکنو ہم کوغریب جان کے ، ہنس ہنس پکار کے ولي جو ايك شهر تھا عالم ميں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کر وران کردیا جم رہے والے ہیں ای اجڑے دبار کے METRE 🏂 علم عروض کی اصطلاح ہے۔ شعرجس وزن پر کیے جاتے ہیں اس کا اصطلاحی نام'' بجر'' ہے بحر میں ارکان کی تعداد یوں تو آٹھ ہے جوحسب ذیل ہیں۔ فعولن، فاعلن ،مناعيلن ، فاعلاتن مستفعلن ،مفاعلتن ،منفاعلن مفعولات

ان میں سے پہلے دوار کان رہنے حرفی اور باقی ہفت حرفی ہیں۔ بعض اوقات ان ارکان ہے مس تفعل اور فاعلاتن کے اجزامیں فرق آجا تا ہے۔اس طرح ارکان آٹھ سے بردھ بھی جاتے ہیں۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

''سبب،وتد،فاصله، فاضلهُ'

سب: دوحرنی کلے وکھتے ہیں۔ وقد اسرحرنی کلمہ

فاصلها جهارحرفي

فاضله: بنج حر في

سُبب اوروتذ کی دودوشکلیں ہیں

سَبب خفیف : دوحرنی کلمه، پبلامتحرک، دوسراساکن جیسے گھر، ون غم

سَبِب ثُقِيل : ووحرني كلمه پبلااوردوسرا( دونوں)متحرك

چیےزرگل،ول من،شبغم میں (زر۔دل ۔شب)

ومدمجموع: سةر في كلمه، پبلے دومتحرك، آخرى ساكن جيسے مُفر ، أَكَم ، غز ل

وتدمفروق: سدرنی کلمه، پېلااورتيسرامتحرک، دوسراساکن جيسے صرف نظر، حرف تازه، داغ

جگر - میں صرف ، حرف، وائے۔

بذله WIT

مزاح، بیان کا کیک دانشمندانه تربہہے۔

وہ مزاحیہ کلام جس ٹیں نگفتہ بیانی کے ساتھ ساتھ ذکاوت طبع ، جودت اور فطانت کے عناصر بھی ہول'' بذلہ'' کہلاتا ہے۔ بذلہ شجی نہایت اعلیٰ سطح کا مزاج ہے۔اس میں طنز کی نشتریت کی بجائے'' ذہانت'' کی برتی رَ واورشعور کی سیما ہیت ہوتی ہے۔

وومتضاد یا مختلف اشیاء میں چھپی ہوئی ایک مشابہت کو تلاش کر کے اس طرح پیش کرنا

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

متفاد اشیاء کی میخفی مشابهت دراصل بذله نج کی ذخی شرارت کوتحریک دیتی ہے جس

ے ایک دلچسپ اور تاز وصورت حال سامنے آتی ہے۔

بذلہ بخی مرتق یافتہ ذہنوں کی ملکت ہے میڈیا کر(LQ) کے لوگ نہ بذلہ کو ہیں اور نہ خل اٹھا تھتے ہیں۔انگریزی میں جان سوئٹ (SWIFT)اور اُردو میں پطرس بخاری کی تحریر س'' بذلہ'' کی عمد ومثالیں ہیں۔

''' بذلہ'' کی اصطلاح نے اردوادب میں بذلہ نجی ،بذلہ نج ،بذلہ گو، بذلہ گوئی کی ذیلی اصطلاحوں کوجنم دیا۔

#### بغاوت

#### ANTI TRADITON

تنقيدكى اصطلاح

اد بی روایت کے خصوص مسلمات سے '' انحراف'' بغاوت کہلاتا ہے۔ بغاوت کالفظ اگر چہ شخت ہے لیکن اس اصطلاح نے نظم ونٹر کے داخلی پیکر اور خارجی ڈھا نچے میں بڑے تغیرات پیدا کئے بین اور جدیدیت کی داغ بیل ڈالنے کا سپرا بھی بغاوت بی کے بڑے تغیرات پیدا کئے بین اور جدیدیت کی داغ بیل ڈالنے کا سپرا بھی بغاوت بی کسر ہے۔ اور بی بیشتر تحریکوں کے بیچھے جس چیز کی جھلما ہٹ ہے اس کا نام'' بغاوت' ہے۔ یہ بغاوت ایک نے نظام کو آگے لاتی ہے اور ای کی بنیاد پر نعری اور اور بی کی بنیاد پر زعری اور اور ب کو نظام معنی کی وساطمت سے بچھنے کی رامیں سامنے آتی ہیں۔ انگریزی اور اور وہی غالب ، حالی اور انگریزی اور بیات میں میتھ ہو آر مللہ ، طین ، ایگر گرایلن بو اور اردو میں غالب ، حالی اور اقبال اس کی مثالیں ہیں۔

#### بلاغت RHETORIC

پینچنا۔اڑ آ فرین ( کلام کاسر لیج الفہم ہونا)

بلاغت کلام کا وہ کسن ہے جو قاری یا سامع کو شاعر ، نثار یا خطیب کے ذہن کے قریب کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا کلام ان لفظی عیوب ہے پاک ہوگا جو بُعدِ تفہیم پیدا کرتے ہیں۔ بلاغت کا تعلق آگر چہ مضمون ومعنی ہے ہے لیکن ہر بلیغ کلام اپنے اندر فصاحت کی لازمی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچے ابو ہلال العسکر کی لکھتے ہیں۔

'' یلاغت ہروہ ذریعہ ہے جس ہے ہم اپنے معنی کوخوبصورت اندازیش ( فصاحت کے ساتھ ) سامح تک پینچاتے ہیں اور سامح کے ول میں وہی اثر پیدا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے دل میں ہوتا ہے''۔

'' بلاغت کی اصطلاح کوقد امہ بن جعفر نے چوتھی صدی ججری میں اپنی کتابوں'' نقد شعر'' وُ' نقذ نشر'' کے دریعے متعارف کرایا ۔ارسطو کی پوری کتاب ریطور بقا (Rhetorica) (بلاغت وخطابت) ای موضوع برب'۔

کلام بلیغ ،ترسیل معانی کی دہ فطری قوت اپنے اندر دکھتا ہے جس کی بدولت عبارت کا مفہوم ومعنی تیزی کے ساتھ و ہمان سامع تک منتقل ہوجا تا ہے۔

# بورژوا\_بورژوانی BOURGEOISE

مار کسی شقید کی اصطلاح ہے

کارل مارکس KARL MARX کی مشہور زمانہ کتاب کیپیل CAPITAL اس اصطلاح کا مآخذ ہے۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

و و طبقه جوار تکانه زر کرے اور معاشرے میں دولت کے پھیلانے میں سدراہ ہے 
''بور ژوا'' ہے وہ وہ فقط فظر جس ہے اس عمل کوفر وغ چاصل ہو'' بور ژوائی'' کہلاتا ہے۔

# بيرون بين EXTROVERT

یہ اصطلاح شخصیت کے شمن میں اولا ینگ JUNG نے وضع کی علم نفسیات سے ادب میں داخل ہوئی اور اب نفسیاتی تنفید میں استعال ہوتی ہے۔ عموی طور پراس سے مراد زندگی میں رجائی OPTIMISTIC انداز نظرر کھنے والاشخص ہے۔

اس کی انٹیلکو ل سطح وہ ہے جہال' فرد' متعلقات حیات کی واضی تلخیوں کا ادراک رکھتے ہوئے ان کو خارج کی شیرینیوں میں انڈیل کر پی جائے۔ برم آ رائی ، جلوت شینی ، ظرافت بذلہ بنی برون بین خص کے اوصاف ہیں۔ بیرون بنی ، رومانویت کی مریضانہ کیفیات اور صد ہے برقعی ہوئی خود ستائی کے عوارض سے محفوظ رکھتی ہے۔ تاہم بیرون بنی انتخابی یا شعوری انسانی رویہ بیں ہے بلکہ بعض طبائع فطرۃ INTROVERT ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔

# שוטות ולם PAN-ISLAMISM

PAN کا مطلب ہے''تمام ،ہمہ،''سارے کا سارا' PAN-ISLAMISM کے معانی ہوئے اسلام کی ہمہ گیرتحریک۔

" پان اسلام ازم" کی تحریک دراصل ردعمل کی تحریک تھی۔ دولت عثانیہ کو تا خت و تاراج کرنے کیلئے ، روی ملوکیت کے علمبر داروں نے پان سلاد ازم کی تحریک کا آغاز کیا۔اس نعرے کا مقصد ریتھا کہ سلاکونسل کے لوگ بلقان میں جہاں کہیں بھی ہوں متحد ہوکر روسیوں کے ساتھ مل جائیں اور دولت عثانیہ کے خلاف بغاوت کریں۔اس کے خلاف سلطان Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 میدالمجید ٹالی نے '' پان اسلام ازم' کا تصور دیا تا کہ تمام دنیا کے مسلمان متحد ہوکر اس گھناؤنی تحریک کامقابلہ کریں۔

# پرولتاری۔ پرولتاریTPROLETARIAT

مارکسی تقید کی اصطلاح

وہ طبقہ جو محنت مشقت کر کے مصنوعات تیار کرے ما پیدادار بڑھائے اور اس کی تیار کردہ مصنوعات سے حاصل ہو نیوالی دولت زردار سمیٹ لے \_ برواتاری کہلا تا ہے \_ زردار پرواتار بیکوشش پیٹ بھرنے کی ہولت فراہم کرتا ہے۔

بورژ وا۔اس کی متضا دا صطلاح ہے

#### بیرایه STYLE

بیان کا انداز'' پیرائی' کہلاتاہے

پیرا بیفوری اورا تفاتی انداز اظهار ہے جو فنکار کے موضوع اور طبخ خاص کا عکاس ہوتا ہے ۔ ایک اعتبار سے اسلوب ، آ ہنگ اور پیرا بیقریب قریب ایک ہی معنوں میں استعال ہونیوالی اصطلاحیں ہیں لیکن ان کا امتیاز اور شناخت ایک ذہین نقاد کا کام ہے کیونکہ ان تینوں اصطلاحوں کومترادف استعال کرنے سے فکری مغالطہ پیدا ہوسکتا ہے۔

''اسلوب''ایک مستقل اور ارادی نوعیت کا ارتباط ہے جو تواتر سے فنی تجربے میں جھلکتا ہے۔

'' آ بنگ'' کسی فن کے عناصر ترکیبی میں یا ہمی تنظیم کا نام ہے جو شاعروا دیب کے جوش بیان پاسبک بیانی یامدہم اظہار کی کیفیات رکھتاہے۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ما ثراني نقيد IMPRESSIONISTIC CRITICISM

ناثر اتی تنقید۔۔۔تنقید کا وہ دلیستان ہے جوانیسویں صدی کے اواخریس علامت نگاری کے رڈمل کے طور پر پیدا ہوا۔ بید دلیستان تاثریت کی تحریک کی شکل میں سامنے آیا۔میتھیو ترنلڈ ،والٹر پٹیراورآسکروائلڈاسکےسب سے بڑے علم بردار ہیں۔

تاثر اتی تنقید دراصل تنقید کا وہ انداز ہے جس میں نقاد فن کو اثریت کے نقطہِ نظر ہے رکھتا ہے''

تاثراتی تنقید کاعقیدہ زندگی اوراس کے متعلقات کوعین ای صورت میں دیکھنے اور حظ یاب ہونے پہنی ہے جس صورت میں کہ وہ ہیں۔ یہاں سےفن جمال آفرین اور حسن کی افزائش کا موجب بنمآہے۔

بوری انیسویں صدی کا ادبی سرمایہ'' تا ٹراتی تنقید'' کی اصطلاح کے طلسم میں رہا۔ بیسویں صدی میں اس کی سحرکاری ٹوٹی لیکن اس کی جمالیاتی جھلملاہٹ کے پیش نظر تنقید کا بیانداز کافی حد تک آج بھی موجود ہے۔

# IMPRESSIONプロ

وہ جذباتی اثر جو قاری ،سامع یا ناظر کسی فن پارے کو پڑھ، من یا دیکھے کر فوری طور پر قبول کرتاہے'' تاثر'' ہے۔

تاثر ہی دراصل کسی فن کاخلق مقصد ہے تخلیق جمال ہتقید حیات یا توضیح حیات اس کے بعد کے نتائج میں فن پارہ اولا تاثر پیدا کرتا ہے۔ بیتاثر کسی بھی نوعیت کا ہوسکتا ہے۔ المناک،طرب انگیز، جمال آفرین، حیات پروریا کوئی اور۔ تأريد

سسی غیرزبان کے لفظ کو معمولی ردو ہدل کے بصدار دو میں اپنالینا'' نارید'' کہاؤ تا ہے۔ جولفظ تارید کیا جاتا ہے اسے''مورد'' کہتے ہیں۔

" تارید" کا کوئی ستفل، جامد، واضح اصول نہیں ہے" قبول عام" اس کی سنداور معیار ہے۔ فاری ،عربی ،اگریز کی اور بعض دوسری زبانوں کے بہت سے الفاظ زبر، زیر، پیش یا بعض حروف کی تبدیلی ہے" مورد" ہو بچے ہیں اور اب مستقل اردو کا سرمایہ ہیں ۔ دوسری زبانوں کے کئی الفاظ معنی کی تبدیلی ہے مورد ہوئے ہیں۔

مثاليس

حرفی تبدیلیاں

مولَنا.....مولا ثا

ط*يار*.....تيار

زكوة.....زكات

ہاسیطل.....مہیتال

آفيىرز.....افىران

ريىتورنى..... ريستوران

# تاليف COMPILATION

( تصنیف کانقیض )

مختلف ادیبوں یا شاعروں کی تحریوں کو کسی خاص موضوع یا ترتیب کے ٹیا فا ہے جمع کرکے کتابی شکل دینا'' تالیف'' کہلاتا ہے۔ گویا تالیف اجزائے پریشاں کی شیراز ہبندی Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

مناا محرصین آزاد کی کتاب '' نیرنگ خیال ''' شبلی کی '' شعراقجم '' نذ براحمد کی '' توبته الصوح'' اورا قبال وحالی کی '' با نگ درا'' اور'' مسدس' سے اقتباسات لے کر کتاب تر تیب دیا'' تائیف'' ہے اوراس کام کرنے والے کو'' مؤلف'' کہتے ہیں۔

# تاویل

# INTERPRETATION

DESCRIPTION

سمسی بات / تحریر /شاعری ہے معقول جواز کی بنیاد پر وہ معانی نکالتا جوعبارت کے الفاظ، بیان یا ظاہری صورت میں حاصل ندہوتے ہوں ۔

''تاویل''اپناندراختلاف اوررائزنی کی گنجائش رکھتی ہے۔ لازم نہیں کہ میری تاویل '' تا ویل' 'اپنانظر کیلئے قابل قبول ہو۔ ظاہر ہے کسی ادبی تحریر کے رائج الوقت، عموی اور ظاہری معانی کے پس پردہ دیگر نکات کی بنیاد پر اس کی تاویل کرنا ایک الگ نظر نظرے۔

# تبعره REVIEW

رائے (صنف نثر ہے)

سمی تصنیف یا تالیف پراپی رائے اس طرح دینا کہاس کےصوری ومعنوی محاسن ومعائب داضح ہوجا نمیں ہتھر وکہلا تا ہے۔

تبمر ونقید سے مختلف چیز ہے۔اس میں موضوع ، کتاب کی قدری حیثیت اوراس کے بیرونی حسن وعیب کوا جمال بیان کیا جاتا ہے۔ بیرونی حسن وعیب کواجمالاً بیان کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے تبھر سے کوتنقید قرار دیا ہے لیکن تبھرے میں روایت کے مکمل شعور، علمی بصیرت اور تحقیقی مواد کے مواز نے کی بجائے جمال Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 فن کا فورک اور بے ساختہ اظہار ہوتا ہے جوا کیک کا ظرسے ذوتی اور وجدانی ہے۔

تنقید تبصرے سے مختلف اور ماور کی ہے کہ تنقید کا منصب بلنداوراس کی دنیا وسیع ہے۔

# EXPERIENCE 🥕 🥇

(نفسیات کی اصطلاح ہے)

حواسِ انسانی کے ذریعے جو وارد ہ ذہن پر کوئی تاثر پیدا کرتا ہے'' تجربہ'' ہے۔ یہ واردہ خارجی بھی ہوسکتا ہے اور باطنی بھی ۔ایک لحاظ سے ہرخار جی تجربہ بتدرج واخلی ہوجا تا ہے کہ جب ہیرونی مہیجات حواس کے تاروں کو چھیڑتے ہیں تو روح کا ساز ترنم ریز ہوجا تا ہے۔ بھی بے ہمگلم ہلچل ہوتی ہے ، بھی طوفان بریا ہوتا ہے ، بھی پر سکون آسودگی ۔ذات کی اندرونی وسیچ وہسیط کا نئات کا انگشاف اور گیان متصوفا نہ اور روحانی تجربہ ہے۔

تجریے کو دہ خام مواد کہیے جس ہے متخیلہ'' ہیو گے'' تشکیل دیتا ہے۔ تخییل کے یہ ہیو لے فکر کے عمل ہے گزر کرنسپتا بامعنی اور واضح ومتناسب صورتوں میں ڈھلتے ہیں اور پھر جذیے کی آمیزش ہے تخلیق کانمود ہوتا ہے۔

تخلیقی فنون میں تجربے کی اصطلاح و دکرب والم اور سرت و بہجت ہے جو تخلیق کار کیلئے تخلیق فن کامحرک بنتی ہیں۔

شعری تجربیہ موضوع اور معروض دونوں کے اتحاد سے وجود میں آتا ہے۔ ایمگل کا خیال ہے کہ تجربہ معروضی محرکات اور اُس فطری وواضلی ردیمل کے باہمی اتصال کا نام ہے جو معروضی محرکات ہے کئے خض میں پیدا ہوتا ہے۔

نسٹوول (LISTOWEI)نے کہاہے کہ جمالیاتی تجربے میں معروض اور موضوع ہاہم گندھے ہوئے ہوتے ہیں۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 بريد ABSTRACTION

# ج پدیت ABSTRACTIONISM

# تج يدى آرك ABSTRACT ART

انیانی وجود فطرت پراضافہ ہے اوراس اضافے کا دوسراعنوان'' تجرید'' ہے۔کوئی بھی تخلیق عمل جوانسان کی معرفت وقوع پذیر ہو'' تجرید'' سے ملوث ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ موسيقي كي اصوات ،اعداد ،الفاظ اورجيوميشر يكل انتكال بلجاظ نوعيت فطيري نهيس بلكيه تجریدی حیثیت رکھتی ہیں۔اس اعتبار ہے تمام فنون کی اساس ہی تجریدات پر قائم ے۔ انسانی فن کا مجموعی عالمی سرمایہ بہت کم فطری لیکن زیادہ تر تجریدی حیثیت رکھتا

ہے۔ قبل از تاریخ کے علاوہ تمام وحثی اور نیم متمدن اقوام کے فن کی نوعیت بھی

نجرید کا ہے نہ کہ نطری۔قانونی طوریر با قاعدہ حقیقت پہندانہ اورمعروضی فن صرف

سائنسی دورتعقل میں''اکیڈیمک ریلسٹک آرٹ'' ACADEMIC ART ہے

تجریدی فن کی دو بنیادی اقسام میں جیو میٹریکل ایسبٹر کشن اور فری ایبسٹر یکشن GEOMETRICAL ABSTRACTION AND FREE

ABSTRACTION تحرید کی اصطلاح کو جو ہری معنوں میں''نفسی قوت ِ اختصار'' ے بھی منسوب کیا گیا ہے بعنی ہم فطری اشکال کوزیادہ سے زیادہ مختصر کر کے بیان کرتے ہیں

( ماختیت کی رو سے ) تو وہ ریاضیاتی تجرید''جیومیٹر یکل ایبسٹر یکشن''میں بدل جاتی ہیں۔ نون پرتجرید کی اصطلاح کا استعال غیر معمولی دسعت اور تنقیدی شعور کامقتفنی ہے۔ تجریدی

او فطری قوانین کے امتیاز ات کا مطالعہ۔ جدید آگھی کا اہم ترین کا رنامہ ہے۔

بيم PERSONIFICATION

غیرمرئی حقائق ،جبلات یا عادات وغیرہ کوحری ، مادی جسم میں ڈھال کر پیش کر نا بھیم PERSONIFICATION کہلاتا ہے۔ زندگی ،موت ،نفرت ،غصہ ،شوق ،خوف ،خوش غم وغیرہ کو جسمانی اور محسوں انسانی افعال وخصوصیات سے متصف کرنا ، جسم ہے مثلاً خوش اول بنی کا کنات میں تمام انسانوں کا مدعا ہوں غم کہنے لگا میر سے بغیر خوش کے کوئی معنی نہیں وغیرہ ۔ادبیات عالم کے شعری اور نشری سرمائے ہیں تجسیم کے شاندار نمونے موجود ہیں۔اردو میں محمد سین آزاد کی نیر مگ خیال تجسیم کی شاندار مثال ہے۔

# تجنيس ALLITERATION

### ہم جنس ہونا

صنعت شاعری ہے۔

کلام میں دوا پسےالفاظ استعال کرنا جوتلفظ یااملایا دونوں میں مشابہت رکھتے ہوں لیکن معنوں میں اختلاف ہو' بتجنیس'' کہلاتا ہے یتجنیس کی کئی اقسام گنوائی گئی ہیں۔جو دری کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

تجنیس" بدیع" کاذر لید ہے۔ جس کی مدد سے کلام میں عظمت بیدا ہوتی ہے اور شاعر کے حاسر کیجال کے باعث شعر میں وہ خولی محسوں ہوتی ہے جس سے بطا آخرین لیحہ جتم لیتا ہے۔ شاعری میں جذب اور تختیل کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اکتسانی اسلوب کی عملداری کے عظیم علمبر دار لان جائی نس نے بدیع کے ان ذریعوں کو جن میں تجنیس بھی شامل ہے۔ شعر میں ترفع SUBLIMITY بیدا کرنے کیلئے لازی قرار دیا ہے۔

ہرزبان میں کچھالفاظ شکل وشاہت میں ( مکمل )ایک جیسے یا ملتے جلتے لیکن معاتی میں

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 خَلَقْتُ بُو نِنْ مِيْنِ مَا يَعْنِي مِنْ الْعِيْنِ مِنْ الْعِيْنِ الْ

ڈالی(ڈالنامصدرے)ڈالی(شاخ)

WEAVING KNITTINGЫ(BECOMMING)Ы

ئر(HEAD) برSECRET(بجيد) ئر(موسيق) -

وَر(وروازه) دُر(موتی)

ہوا (AIR) ہُوا(ہوتامصدرے)

ای طرح مُلک ممُلک ممِلک وغیرہ۔

در .....دور ڈر ..... وور زر .....زور میں بھی تجنیس ہے

### تريف PARODY

پیروڈی کالفظ بونانی الاصل ہے۔ار دو میں اس کیلئے تحریف کی اصطلاح رائج ہوئی کسی شاعر کے بنجیدہ کلام کومعمولی ردو بدل ہے مشحکہ خیز بنا دینا یا کسی سنجیدہ کلام کی اس طرح نقل اتار نا کہ دہ مشخک بن حائے۔

> شاید مجھے نکال کے پیچنتا رہے ہیں آپ محفل میں اس خیال سے پھرآ گیا ہوں میں

> شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ محفل میں اس خیال سے پھرآ گیا ہوں میں

> > بُحر مجھے دیدہ تر یاد آیا دل جگر تشنہ فریاد آیا

يجر مجھے للمئہ تریاد آیا تعنی کچر ساس کا گھر یاد آیا

ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاتوں کے ہاتھوں مرتے رہے جھکنے والوں نے رفعتیں یائیں ہم خودی کو بلند کرتے رہے

(راحه مهدی علی خاں)

### تح یف کے بنیادی نکات

ا بحس کلام کی بیروڈی کی جائے اسے معروف اور معلوم ہونا جا ہے۔ ٢ يَحْرِيفِ كاحْنِ دِراصِل تَحْرِيفِ كِيَّ كَيْ (اصل )اورتَحْرِيفِ (نَقَل ) كِيمواز نِيْ میں ہے۔

سے بیروڈی معروف اورمقبول شاعر کے مقبول اورمعروف شعروں کی ہی کی جاتی ہے۔ س پیرڈوی میں طنز ، مزاح ، چنگی مامفحک صورت حال ضرور ہوتی ہے۔

۵ تجریف کو بڑھنے والے تحریف ہے اس وقت لطف یاب ہو سکتے ہیں جب وہ اصل شعراوراس کی ہاریکیوں سے واقف ہوں۔

۲ ۔ اوب میں پیروڈی کی وہی صورت ہے جومصوری میں کارٹونوں کی اور گا ٹیگی میں گڑےگانوں کی ہے۔

ک تح یف دوطرح سے ہوسکتی ہے۔

(i) اسلوب بیان کی تحریف (ii) مفهوم ومعانی کی تحریف

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 تحریف کے سلسلے میں اردو شاعری میں جعفر زنگی ،راجہ مبدی علی خال ،اتورمسعود اور دلاور فگار نے خوبصورت شعر کہے ہیں ۔

### WRITING 15

#### ادب کی عموی صورت ہے

برلکھی ہوئی عبارت کوتحریر کہتے ہیں۔ادب نے اصطلاح کےطور پرتحریر میں تخلیقی عناصر شامل کردیئے ہیں لبذا یہاں تحریر سے مراداد بی تحریر ہے۔

# شخلیل نفسی PYCHO\_ANALYSIS

نفسیات کی اصطلاح ہے، جوتفید کے دبستانوں میں رائج ہے۔

ڈاکٹرسگمنڈ فراکڈ (1856) نے سب سے پہلے اپنے تجربات ہمخین اور مشاہدے کی روشیٰ میں دنیا کے سامنے شعور کی تبن سطحول (شعور ہمخت الشعور اور لاشعور) کا انکشاف کیا۔ اس کا خیال ہے کہ لاشعور اور تحت الشعور کا دائر ہ شعور سے زیادہ وسیع ہے۔ ہسٹیر یا کے مریضوں کی تجربات کے دوران میہ بات فرائڈ کے سامنے آئی کہ ہسٹیر یا کے مریضوں کی مجول ہرکی یا دول (تحت الشعور) کوشعور کی سطح پر لایا جاسکتا ہے۔ فرائڈ نے کہا کہ دبائی بحول ہرکی یا دول (تحت الشعور) کوشعور کی سطح پر لایا جاسکتا ہے۔ فرائڈ نے کہا کہ دبائی بوئی تی اور خواہشات اور جنسی البھنیں لاشعور میں مقیم ہوجاتی ہیں اور معاشرتی جبرسے مکرا کرنفیاتی نظام میں فساد ہر پاکردیتی ہیں۔ شعور ایک ڈرائنگ روم ہے۔ تحت الشعور میں کی کراکز نفیاتی نظام میں فساد ہر پاکردیتی ہیں۔ شعور ایک ڈرائنگ روم ہے۔ تحت الشعور SUBCONSCIOUSNESS

(UN CONSCIOUSNESS)ایک سنور ہے جس طرح ہم گندی مندی اثنیا،سنور میں بھینک دیتے ہیں اور ڈرائنگ روم کولوگوں کیلئے دیدہ زیب بنا کرر کھتے ہیں اک طرح نا گواراور ناخوشگواریا دوں کوتحت الشعور اور بالآخر لاشعور کے اندھیروں میں دبا Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

دیتے ہیں لیکن نومیت یا خواب کی حالت میں شعور کا دربان جب سو جاتا ہے تو سٹور

(الشعور) کی یادیں ڈرائنگ روم (شعور) کی سطح پر آجاتی ہیں (فرائڈ نے نومیت اور مینا ٹرم کے ذریعے نفسیاتی مریضوں کوخوب مفتلوکا موقع دیا تو لاشعور ساسنے آیا اور مریض مینا ٹرم کے ذریعے نفسیاتی مریضوں کوخوب مفتلوکا موقع دیا تو لاشعور ساسنے آیا اور مریض مینا ٹرم کے ذریعے ہیں فرائڈ کے نظریات محلیل نفسی کہتے ہیں فرائڈ کے نظریات محلیل نفسی نے ادبیات عالم پر گہرے نفوش ثبت کئے ۔ فکشن میں CONSCIOUSNESS شبت رکھتا ہے۔

#### تحت اللفظ

شعرخوانی کے دومعروف انداز ہیں۔ ا۔شاعری کوگا گر پڑھنا۔

۴ ـ شاعری کو گفتگو کے انداز میں پڑھنا۔ دوسرے انداز کو تحت اللفظ کہتے ہیں۔

تنکلمی انداز میں اس طرح شعرخوانی کرنا کداس کا وزن اورصحت اِملا برقر ار رہے اور ابلاغ کا ککمل حسن موجود رہے۔

PESUDONYM, PEN NAME تخلص

رہائی پانا۔خلاصی پانا

a شاعراپنے ذاتی اورخاندانی نام کےعلاوہ جو نام شاعرانہ شناخت کے طور پر اپنا تا ہے اصطلاحاً تخلص کہتے ہیں۔

تخلص کے سلسلے میں دلچسپ بات میہ ہے کہ فاری کے علاوہ دنیا کے کسی اوب میں

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

تخاص کی زیم نہیں رہی ۔ عرب میں القابات و کئیات کا استعال رہا ہے مگر وہ پخلص سے مثانی چیز ہے۔ انگریز کی میں NOM DE PLUME کا رواج رہا ہے۔ یہ بھی کسی طور پر تخلص نہیں ہے تذکر وہ نگاروں اور مؤرخین اوب نے تخلص کے ذیل میں کہا ہے کہ تخلص نہیں ہے تذکر وہ نگاروں اور مؤرخین اوب نے تخلص کے ذیل میں کہا ہے کہ تخلص نہ تحری کی طرف گریز کرنا ' و تخلص' ہے یوں تخلص' تھسیدے' کی چیز بین جاتی ہے کہ تحد ہوا اور بین جاتی ہے کہ بعد ہوا اور بین کا سہرا ایرانی اوب کے سرہے۔

### تخلیق CREATION

صنعت گری \_ (ایجاد،ابداع،اختراع) صورت آفرینی،صناعی بقش گری (تمام ننون کی مشتر که اساسی اصطلاح)

تخلیق جو ہرحیات ہقھو دِفطرت اور حقیقت زندگی ہے تخلیق ایسی اصطلاح ہے جس کا دائر ڈمل وسیج ہونے کے ساتھ ساتھ ککلیت کا حامل ہے۔

فن کوئی بھی ہواس میں''وضع''اولین حیثیت رکھتی ہےاورتخلیق (وضع آفرین ) کا ہی ممل ہے۔وضع ،صورت ،تقش یا ہجیت و پیکر کو ہم تخلیق یا کم سے کم تخلیقی منتیج ہے الگہ نہیں کرسکتے ہیں مخصوص الفاظ میں تخلیق کو یوں بیان کر سکتے ہیں۔

تخلیق صورت آفرین کاعمل ہے جس میں تخلیق کا رخار جی عناصر کی DESIGNING (ترتیب و تنظیم )اس انداز سے کرتا ہے کہ ان عناصر کا تشخص برقر ارنہیں رہتا ۔ ایک ایسی صورت ظہور پذریہ موتی ہے جو پہلے موجود نہتھی رصورت کو عدم سے وجود میں لانے کاعمل "خلیق" ہے اور ندرت اس کالاز مہے۔

## CREATIVE SENSITIVITY

یہ اِصطلاح تمام فنون اطیفہ میں مساوی اہمیت رکھتی ہے ۔مفہوم کے اعتبارے اِسے وو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔

سادہ حسیت جس کی معرفت ایک ماحول سے انسانی ذہن تک پہنچتا ہے۔ یہ مواد جو اعتفاع جس کی معرفت ایک ماحول سے انسانی ذہن تک پہنچتا ہے۔ یہ مواد جس العموم ایک ہنگامہ انتشار کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے ہم غیر مر بوط کثرت ہے بھی تجییر کرسکتے ہیں۔
ایک ہنگامہ انتشار کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے ہم غیر مر بوط کثرت ہے بھی تجییر کرسکتے ہیں۔
لیکن جب ای مواد کو ذہن اپنی تخلیقی استعداد سے منظم کر کے ایک جوابی ردعمل کے طور پر کسی فنی صورت میں منقلب کرتا ہے تو ہم اس فنی صورت کو 'د تخلیقی حسیت'' کہیں گے ۔
اس حسیت کیلئے ضروری ہے کہ انسانوں کے مردہ حواس کو زندہ کر ہے۔ انہیں تسکیین بہم ۔
اس حسیت کیلئے ضروری ہے کہ انسانوں کے مردہ حواس کو زندہ کر سے ۔ انہیں تسکیین بہم کہ بیا ہے کہ مید تنقید کی اصطلاح نے جدید تنقید کی اصطلاح نے جدید تنقید میں اہم مقام حاصل کیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم میں معلوم کرتے ہیں کہ ایک فزکار نے میں اہم مقام حاصل کیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم میں معلوم کرتے ہیں کہ ایک فزکار نے میں اہم مقام حاصل کیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم میں معلوم کرتے ہیں کہ ایک فزکار نے میں اہم مقام حاصل کیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم میں معلوم کرتے ہیں کہ ایک فزکار نے میں اہم مقام حاصل کیا ہے کیونکہ اس اور اہمیتوں اور علامتوں کو کس درجہ حسن اور شدت سے معمون کہا ہے۔

# تخنيل IMAGINATION

تخنیل ،نفسیات ہے بھی پیشتر فنون کی سب سے زیادہ اہم اصطلاح ہے۔ '' وہ ذبنی واردہ جو ظاہری حواس کی گرفت میں نہیں آتا ،خلاق ن ذہن اسے متحیلہ کی مدد سے'' صورت'' میں دیکھتا ہے اور اپنے طور پرشکلوں کوعرف دیتا ہے۔ یتخنیل ہے''۔ کالرج نے تخنیل کو اُولی اور ٹانوی دو حصول میں تقسیم کیا ہے۔ تخنیل اولی فہم انسانی کی اساس اور شاعری وزبان کا سرچشمہ ہے قدیم فلاسفہ نے اس کیلئے'' قبل از تعمل وجدان''کی Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 اصطارح بھی استمال کی ہے۔

تفنیل حتی معنوں میں تعقل کی ضدنہیں بلکہ بجائے خودایک طبقی تعقل ہے تیخبیل یاد کے عمل میں تبدیلی اور کے عمل کے تجربات کی بازیافت نہیں کرتا بلکہ تجربے کے عمل صربیں تبدیلی بیدا کرکے اس میں ندرت پیدا کرتا ہے۔ اس کی نوعیت اختراعی ہے جیسا کہ قبطور CENTAOR جس کا آدھاجہم انسان اور آ دھا تھوڑے کا ہوتا ہے یا پھر بنت البحر بنت البحر بنت مسلم میں مال اور مستقبل تینوں البحر کا نوائی تعنیل ماضی مال اور مستقبل تینوں زبانوں سے تعلق رکھتا ہے تخلیل کی چارا قسام گنوائی گئی ہیں ۔ آزاد، منضبط، فعال اور منفعل نہ برٹرینڈرسل نے اور اکی واجے کو تخلیل کی بنیا و کہا ہے۔

''ہرشے میں تبدیل ہوجانا پھربھی اپنی حقیقت برقر اررکھنا ۔دریا،شیر اورشعلے کے وجود میں خدا کا حساس دلانامستخنیلہ کا کام ہے'''' کالرج''۔

# STANZA WITH SAME REFRAIN ふどこ

صنف شاعری ہے۔

کاسیکل شعراء کے ہاں نظم کی ایک قتم ہے۔ چند بندوں کا ، جو بحر میں موافق لیکن قافیے میں مختلف ہوں اس طرح لانا کہ بند کے آخر کی بیت کا مضمون پہلے بند کے بیت ہے مر بوط ہو نظم ، ترجیع بند کے مختلف بندوں میں شعروں کی تعداد مخصوص و مقرز نہیں تاہم پیشتر اساتذہ نے ہر بند میں دس اشعار رکھے ہیں ۔ بعض کے ہاں ہر بند میں چھ یا سات اشعار بھی ملتے بیل کی سب نے اس قداد ہو۔ مومن خال موم

پردے میں ہے رشک ِ ماہ میرا کیول کر نہ ہو دِن سیاہ میرا Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 کیا مرنے کے بعد یاؤں پھیلائے ے مقبرہ خواب گاہ میرا اس سد سکندری کو توژو آئینہ ہے سنگ راہ میرا بس آب میں آؤ تم کہ شاید ہو دل میں گزر گاہ میرا میں گشتہ شوق بے دیت ہوں ہے شوق سِتم گواہ میرا دیکھا تو نے کہ رنگ بدلا اے شوخ فسول نگاہ میرا مرنا نہیں اختیار کی بات خود جرم ہے عذر خواہ میرا اے دوستو ہاتھ سے حلائیں قابو میں نہیں دِل آہ میرا اے جارہ گر اب تو کھینک تبدیر ہے حال بہت تباہ میرا تاصح انصاف تو ہی کر بار ول دینے میں کیا گناہ میرا آل شوخ جنال ربود از من گوئی کہ دلم نہ بؤد از من

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 آن شوخ چنال ربود از من گوئی که دلم شه بود از من

تر فع

#### SUBLIMATION, SUBLIMITY

(ارفعیت،عظمت،علویت،جلال،رفعت)

تنقید کی عظیم اور قدیم اصطلاح ہے جو دوسری صدی عیسوی سے رائے ہے بر فع کمی فن پارے کی وہ خوبی ہے جس کے باعث اس کا اسلوب فن عام سطح سے بلند ہوکر خاص امتیاز کا حال ہوجا تاہے۔

تر فع کاذکرکرتے ہی ہماراذ ہن دوسری صدی کے عظیم رو من نقادلان جائی نس کی طرف مبذول ہوجاتا ہے جائی نس نے اپنے رسالے ON THE SUBLIME میں ترفع کی رتعریف کی ہے۔

''تر فع زبان کی عظمت وشوکت ہاوراس کا مقصدانسانوں کو وجدانی کیفیات مہیا کرنا ہادر میکام مؤثر اور بروفت ضرب ہے ہوسکتا ہے''۔

لان جائی نس نے شعرونٹر میں تر فع پیدا کرنے والے پانچ ذرائع کا سراغ لگایا ہے۔

1 يعظمت خيال

2-جذبات کی شدت 3-صنالع بدائع کااستعال

4-يُدوقارالفاظ كانتخاب

5\_مؤثراور پرشوکت ترتیب

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 رفیع فن پارہ ناظریا قاری کورتر فع کا وہ مقام عطا کرتا ہے جب وہ وجد آفریں کمحات کی اگر فت بین موتا ہے ۔ کانٹ نے SUBLIMITY کونن میں ابہام کے حسن کا ایک زریجے قرار دے کر کیا ہے ۔ انگیزینڈ رتے بدلیج کو صورت اور ترفع کومعنی ہے متعلق قرار دیا ہے ۔

#### ترضيع PARARHYME

''موتی ٹائکنا''

کام بیں مناسب وقفوں کے ساتھ ہم قافیہ الفاظ لا تا''ترضیع'' کہلاتا ہے۔ ترفیع لفظی دروبست کا ہنر ہے۔جس سے کلام میں خوبصورت آ ہنگ پیدا ہوتا ہے۔ ۔شرقی شعریات میں اکثر شعوری طور پر ترضیع کی صنعت کو اپنایا گیا ہے۔اگر چہ یہ کوشش بھی سامع نواز ہے لیکن تخلیقی بہاؤ کے ساتھ ترضیع خود بخود پیدا ہوجائے تو جمال کی ایک خاص کیفیت ساسے آتی ہے جسے ترفع کے ذیل میں رکھنا جا ہے۔

ترصیع میں نظم کے اپنے موجوداور لازمی قافیے کے علاوہ اندرونی قافیے بنتے جاتے ہیں۔ - یول عاعت کیلئے کتا ہے جمال ہڑھتے جاتے ہیں۔غالب کاشعرتر صبع کی مثال جب وہ جمال دلفروز ، صورتِ مہر نیم روز آپ ہی ہونظارہ سوز، پر دے میں منہ چھیائے کیوں

# ت قی پیندیPROGRESSIVISM

ترتی پبندی اصطلاحی معنوں میں رجعت پرئی کی ضدہے اور ART FOR ART SAKE کے نظریے سے بغاوت کی تحریک ہے۔

تر تی پندتحریک اپنے عہد کے مخصوص''ارتقائی میلانات'' سے متاثر ہوئی \_اس کا

کری رک وریشہ وسی ترفلسفیانہ اور سائنسی تشریخات کا مقتضی ہے۔ بالعموم''ترقی''کے تصور اور اس کے اطلاقات کو وسعت دینے کیلئے تاریخی ترکت کے تصوص قوا نین کا حوالہ دیا گیا۔ یہا صطلاح جدید معاشی اور معاشرتی تعبیرات سے گزرتی ہوئی فئی حلقہ اثر پراثر انداز ہوئی جب کہ خود فئی ممل کے دائروں میں ''جدت''کی اصطلاح پیشتر ازیں موجود محقی ستاہم وقت کے ساتھ ساتھ ایسے فکری تغیرات رونما ہوئے جنہوں نے تاریخ کے عقیدہ جبرکی بجائے فن کی اپنی آزاد حرکت کے اصول کو فروغ دیا ۔ اس وقت تک شون کی این آزاد حرکت کے اصول کو فروغ دیا ۔ اس وقت تک شام والیہ کا بین تربیلیاں آپھی ہیں جو ان دونوں مطلاحات کے شدید تضاد کو کم کردیتی ہیں۔ اسی تبدیلیاں آپھی ہیں جو ان دونوں اصطلاحات کے شدید تضاد کو کم کردیتی ہیں۔

ترتی پہندی ادب برائے زندگی کا انقلاب آفریں نعرہ لے کرآئی اوراس کا واحد مقصد ادب کو زندگی کے جمالیاتی پہلوؤں سے الگ ان گوشوں سے ہمکنار کرنا تھا جن میں ''زندگی''رہتی ہے۔

ترقی پینداویب PROGRESSIVE WRITER وه ادیب/شاعراوروه ادب جونن برائے زندگی کا نقیب ہوتر تی پند کہلاتا ہے۔

STANZA ENDING WITH COUPLET تركيب بند

ہنیت کے لحاظ ہے شاعری کی صنف

وہ نظم جس میں غزل نما بند ہوتے ہیں اور ہر بند کے بعد مختلف قافیوں اور ردیفوں کے ساتھ ایک شعر بطور میپ آتا ہے۔

''بال جبریل''میں علامہ اقبال کی نظمیں ذوق وشوق ادر مسجد قرطبہ،خضر راہ اور طلوع اسلام اس کی مثالیں ہیں ۔ترکیب بند کے ہر جصے میں اشعار کی تعداد یکساں ہوتی ہے۔ہر

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 بند کا اپنا ردیف کافیہ ہوتا ہے اور ٹیپ کا شعر بند کے ردیف کافیے سے مختلف ہوتا ہے۔افتباس منظم (ذوق وشوق) قلب ونظر کی زندگی وشت میں صبح کا ساں چھمۂ آفاب سے نور کی ندیاں رواں حسن ازل کی ہے تمود ، حاک ہے پردہ جود دِل سَلِيمَ ہزار سُود ايک نگاہ ڪا زبان مرخ وكبود بدليال جهور كيا سحاب شب کوہ اصنم کو دے گیا رنگ برنگ بدلیاں گرد ہے یاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے ریکِ نواحِ کاظمہ زم ہے مثل پر نیاں آگ بجھی ہوئی ادھر ،ٹوٹی ہوئی طناب ادھر کیا خبراس مقام ہے گزرے ہن کتنے کارواں آئی صدائے جرکیل تیرا مقام ہے یہی ابل فراق کیلئے عیش دوام ہے یہی

 Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 نافلت تخار میں آیک حسین جمی شیمر تافلت تخار میں آیک حسین جمی شیمر

کرچہ ہے تابدار ایھی گیسوے وجدہ و**فرات** مقتل وہال وزکاد کا مرشد اولیس ہے عشق

. عشق نہ ہو تو شرع ودیں بلکد و تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسیس بھی ہے عشق معرکۂ وجود میں بدر و تحنین بھی ہے عشق

# BIOGRAPHICAL MEMORIES。ノズ

#### ذ کر کرنا۔ بیان کرنا

نثری اصطلاح ہے۔

سنگسی عبد کے شعراء کے حالات وواقعات پر مبنی کتاب کو'' تذکرہ'' کہتے ہیں بنیاوی طور پر تذکرہ فن تاریخ کا شعبہ ہے ۔عربی اور فاری کی قدیم تحریروں میں طبقات اور تذکروں کا سراغ ملتا ہے۔اردو تذکر ونگاری کافن فاری تذکرہ نو لی کے تتبع میں آتا ہے۔

تذکروں کی تاریخ سے پتہ چتا ہے کہ تذکرہ شعراء کے سوانحی حالات ،واقعات وعادات ،طورطریقوں اورشعری صلاحیتوں کو بیان کرنے کا نام ہے ۔ان تذکروں میں شعراء کی چشمک ،مشاعروں کے واقعات ،شاگردوں کے کاام کی اصلاحیں سب کچھشامل ہے۔ یوں تذکرہ چھیت کے دائزے میں داخل ہے۔

#### تشبب

غالصتاً مشرقی شعری اصطلاح ہے۔

تضبیب کامعنی شباب کابیان ہے۔ جوانی کا ذکر کرنا بمشق کی وار دات بیان کرنا ،اشتعال دلانااس کے لغوی معنی ہیں۔

''تشیب قسیدے کے اولین تمہیدی جھے کا نام ہے اور اس کا مآخذ عربی ادبیات ہے۔ بٹاعرا پے معروح کی ڈائر مکٹ تعریف کرنے کی بجائے پہلے بہار جنگ ،موسم یا کسی دیگر مظاہر فطرت کو بیان کرتا ہے اور تشییب کے بیان سے گریز کا پہلوا خشیار کرکے'' مدح'' کے مضامین لاتا ہے۔

تشبیب کی اصطلاح خالصتاً مشِرتی ہے ۔عربی قصائد کا یہی تشبیبی حصہ عجم میں آ کر ''غزل'' کے بیرہن میں جلوہ فکن ہوا۔

#### تشبيهه SIMILE

(دواشیاء میں مشابہت تلاش کرنا)

(علم بیان کی شاخ )

ایک بی مضمون کومختلف طریقوں اور قرینوں سے بیان کرنے کے لئے بچھ قاعدے اور ضابطے وضع کئے گئے ہیں ۔ان قرینوں میں ایک قرینہ تشعیب کا بھی ہے ۔علم بیان کے خاندان سے اس کاتعلق ہے۔

۔ تشیبہ'' انسانی کلام کی ایسی خصوصیت ہے جو کا نئات کے مشابہتی رشتوں کو تلاش کرتی ہے۔اس کامدعلاس دنیا کے تفرقوں میں وسیع تر ہم آ ہنگی کا اثبات ہے''۔

تشبیمہ میں ایک چیز کوایک یا ایک سے زیادہ مشترک خصوصیات کی بناء پر دوسری کی مانند

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 قراردیاجا تا ہےاوران طرح پہلی چیز کی اہمیت یا شدت کوو**اضح کیاجا تا ہے۔** جھک جھک کے جھور ہی تھی یانی کوگل کی شہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دکھتا جو

گل کی شمنی کوسین سے اور یانی کوآئینے سے تشبید دی گئی ہے۔ تشبید منی آفرین کی جان ہے۔ تمام دنیا کے شعری سرمائے میں تشبیبہ کی جھلملا ہمیں روز اول بی سے جلوہ فرما ہیں یمثیل تعقل استعارہ ایج ،اور شعری علامت جیسی ممیق صور تیں تشييه کي تر تي يا فتة شكلين بين \_

مشبه ،مشبه بداور دیگرلواز مات کی بنیاد پرتشیبهه کی بهت می تتمیس بیان کی گئی بیل جن میں ہے مندرجہ ذیل مشہور ہیں۔

تشبيه ملفوف ،تشبيه هفروق ،تشبيه جمع ،تشبيه قريب ،تشبيه بعيد ،تشبيه لمويه ، يا مُويه ،تشبيه مجمل تثبيه منصل،تثبيه موكد ,تثبيه مرسل ,تثبيه تمثيل ,تثبيه مقبول ,تثبيه مردود

# تشكك،تشكيك SUSPICION

فلیفے کا ایک'' کمتب فکر'' ہے۔

تشکک کی اصطلاح تیقن کے متضا داستعال ہوتی ہے۔اس کمتب فکر کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ ہم کس مسئلے پرکوئی حتی اور قطعی رائے نہیں دے سکتے کیونکہ ایک امر دوسرے کی نفی کردیتا ہےاورخوددلائل ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔

( اُروو ) تنقید میں سیاصطلاح دیوان غالب کی اشاعت کے بعد زیادہ استعمال ہونے لکی کیونکہ غالب کے ہال رائج الوقت اور ثقه روایات پر بھی تشکک کی کیفیت نظر آتی ہے۔

### تقرف AMENDMENT

دخل دنیا،اختیار، قبضه

عمدی طور پرشعری اصطلاح ہے۔

کی شاعر یا نٹر نگار کے کلام بیل پچھ ردوبدل کرکے ایک نی معنوی کیفیت پیدا کرنا تفرف کہلا تاہے۔

عمومی انداز میں تو زبان اردو کا حلقہ تصرف بڑا وسیع ہے۔اس نے دنیا کی بے شار زبانوں سے لفظی ومعنوی تصرف کیا ہے۔ برج موہن کیفی و تاثر بیرمصنف کیفیہ نے اسے ''تارید'' کہاہے۔

ہریہ ہے۔ اصطلاح کے طور بر'' تقرف' بڑی دلچیں کا حائل لفظ ہے۔ شاعر موقع کی مناسبت سے کی شعر میں مناسب تبدیلی بیدا کر کے اسے اس طرح بنالیتا ہے کہ وہ شعر ،مقولہ یا انثر پارہ ایک ٹی معنوی کیفیت اور ٹی لغویاتی صورت حال بیدا کر دیتا ہے۔

## تفنيف WRITING WORKS

خالفتاً ذاتی لیافت اور خداداداستعداد سے کتاب لکھتاتھنیف کہلاتا ہے۔ تھنیف بخلقی بھی ہوسکتی ہے اور غیر تخلیق بھی مثلاً بانگ درا ، کلیات میر ، رسواکا تاول امراؤ جان ادا تخلیقی تصانیف بیں ۔ ہر تخلیق کتاب تھنیف ہے لیکن ہر تھنیف تخلیق نہیں ۔ تھنیف کنندہ مصنف کہلاتا ہے۔

# تصوريتمثال IMAGE

انسانی ذہن اشیاء کی غیر موجودگی میں ان کے تصور کو این طور پر ابھار سکتا ہے ۔ یقوریت، قدیم وجدید فلفے کی اہم روایت ہے اس ضمن میں ڈیکارٹ، سینوزا، کانٹ بیگل Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 اور بر کلے کے اساء قابل ذکر ہیں۔تصوریت کی رویے تصور وجود پر مقدم ہے اور انسانی فکر کی صورت گری کا انحصار بھی ای رہے۔

تصور ذبن کی منطق فعلیت کا صوری اظبار ہے'' تصوریت کو فلسفہ امثال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی روسے انسانی شعورا کیہ اورج کی مانند ہے جس پراشکال اورتصوری مرتبم ہوتی رہتی ہیں۔ یا ماراعمل'' تصوراتی'' ہے وہ کہیں باہر سے حاصل نہیں کیا جاتا فن کی دنیا ہیں تمثال آفر بن کی اہمیت واضح ہے بالحضوص جدید دور میں'' تمثالیت'' کی تحریک کو بہت متبولیت حاصل ہوئی۔ امیجری کو بنیا دی طور پرفطری ، ریاضیاتی اورخوابی تین قسموں میں تقسیم متبولیت حاصل ہوئی۔ امیجری کو بنیا دی طور پرفطری ، ریاضیاتی اورخوابی تین قسموں میں تقسیم کیا حاسکتا ہے۔

انسانی ذہن کی بیخصوصیت ہے کہ وہ مختلف اجزا کی باہمی مناسبتوں یا اضافتوں کے ذریعے تصورات تخلیق کرسکتا ہے۔ بقول ایڈرا پاؤنڈ بہت ی کتابیں تصنیف کرنے ہے بہتر ہے کہا کہ''موٹر تمثال''تخلیق کی جائے

# تصوف MYSTICISM

روحانیت کی اصطلاح ہے۔

فرد *ڪرو*حاني تجريه ڳو''تصوف'' ڪئتے ہيں۔

تصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیرصاحب حال کے تجربے میں آتا ہے۔ شریعت وہ عمرانی قوانین ہوتے ہیں جن کے تجربے میں تمام انسان شامل ہیں لیکن صوفی کے حال میں دوسرا شخص شامل نہیں۔ یہ فرد کی مکمل تنہائی کا تجربہ ہے جو نا قابل بیان ہے۔ یعنی اس تجربے کا ابلاغ COMUNICATION نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ ''ابلاغ'' عمرانی عمل ہے۔

.96-93 ( مو شرے ) Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761 و 93. ( مو شرے ) میں آتا ہے جبکہ صولی روحالی تنہائی میں ہی رک جاتا ہے۔ ''جبی نضوف میں ''فلاطینوس'' کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ۔ جبکہ مشرقی نصوف میں

علامہ ابن عربی نے'' وحدت الوجود''اور اس کے بعد مجد والف ثانی نے وحدت الشہو د کا نظریہ پیش کیا۔ مصد میں مصد میں مصد میں مصد میں مصد میں مرسم میں مصد میں مسلم میں مصد میں مسلم میں مصد میں مسلم

نفوف کا لفظا 'صوف' سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں اُون کا گھر درالباس سینے۔
یاباس عیسانی راہب پہننے تھے۔ان کی تقلید میں مسلمان زیاد بھی بھی لباس پہننے تگے۔
مشرق نصوف کی پرورش خراسان میں ہوئی جو بدھ مت کا بڑا مرکز تھا۔ تصوف خراسان
ہورد ہے،
عراق اور مصر میں پھیلا۔ بار ہویں صدی عیسوی میں صوفیاء کے فرقے قادریہ ہم ورد ہے،
چشتہ، شاذلیہ اور نقش بندیہ شہور ہوئے۔ زیادہ تر صوفیاء نے جذب وستی وجدو حال اور
زاور نشینی کوصوفی کیلئے لازمی قراردیا۔

کشف،اشراق،حلول،مریان، تجلی،وصل،جذب وجد،حال،قال،حسن ازل مجشق حقیقی بخشق مجازی جبس دم،تصوف بی کی اصطلاحییں ہیں۔

# تضادANTONYM ANTITHESIS

(شعری صنعت ہے)

جب کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جومعنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ سنعت ِ آضاد کہلاتی ہے۔

تفناداورنتیض دومختلف چیزی میں ۔سیاہ وسفید باہم متضاد ہیں اور سرخ وسفید نتیض ومختلف۔

تفاد زندگی اور اس کے عوامل ومتعلقات کے ادراک و تفہیم کا بہت بڑا INSTRUMENT ہے۔ خلمت کا ادراک نور کے ظہور سے ہوتا ہے۔ جو اشیاء کا Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 مقابلہ وموازندا وران کی ماہیت کو بیجھنے میں مدودیتا ہے۔

ادلی اعتبار ہے تضاد کلام کا ایساحسن ہے جومتضا دالفاظ کے استعمال ہے پیدا ہوتا ہے اوراس ہے بھی منجیدہ اور بھی غیر شجیدہ صورت حال پیدا ہوتی ہے۔جس سے کلام کے تاثر اوتفہیم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔

> مال کے سپیدوسیہ میں ہم کو دخل جو ہے سواتنا ہے رات کو رو روضبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا سپیدوسید، رات دن جسج شام (تضاد ہے۔)

## تضمين BORROWING

يناه مين ليناءضامن بنانا

شعری اصطلاح ہے۔

مشرقی شعریات میں کسی دوسرے شاعر کا مصرعہ یا شعراین نظم میں لگانا۔اس کی گئی صورتیں ہیں جن میں سے معروف یہ ہیں۔

ساری نظم اینی اور آخری میں ایک مصرعه یا شعرکسی اور شاعر کالا نا جبکه پیشعر شاعر كىظم كانهم قافيه ہو۔ جيسے علامہ اقبال كى نظم'' خطاب بہ جوانان اسلام'' ميں غنى كاشميرى کاس شعر کوتضمین کیا گیا ہے۔

> غنی روز سیاه بیر کنعال راتماشاگن كه نور ديده اش روثن كند ، چثم زليخارا

ساری نظم اپنی اورنظم کے آخر میں اینے مصرعداد کی کے ساتھ کسی شاعر کا بہلا مصرعدلگانا جوشاعری کی نظم کا ہم قانیہ ہوتا ہے اور دوسرامصرعہ''مفرد''طور پرنظم کے آخری مصرے کے طور پر لگانا جیسے با نگ درا میں علامہ اقبال کی نظم''مسلمان اور تعلیم جدید'' میں

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ہیں کمی کے فاری شعر کی تصمین ہے۔ مرشد کی میاتعلیم تھی اےمسلم شوریدہ سر لازم ہے رہرو کے لئے دنیا میں سامان سفر بدلی زمانے کی ہوا ایبا تغیر آگیا ہے جو گرال قیمت بھی اب ہیں متاع کس مخر کے آخرمیں ا قبال کامصرعہ ہے۔ کیکن نگاہ نکتہ بین دیکھے زبوں حالی مری اورساتيوني كامصروعهاولي رفتم که خاراز یا کشم محمل نہاں شد از نظر اور پُر آخر میں نتی کے شعر کامصر عد ثانی ' مفرد ' طور برلگایا گیا يك لحظه غافل مشتم وصد ساله راجم ؤورشد ایک مصرعه اینا، ایک دومرے شاعر کے شعر کا (مصرعه اولی) اور پیرد وسرے شاعر كالمصرعة انى بعديس لانا-اس طرح تين تين مصرعول كيسيث كيساتحد مثلث بنانا، ا الت تثليث كبتر بيل - جيم موكن خال موكن في عرفي كي غزل كقنسين كيا ہے۔ ہیں خول فشانیاں عبث اے چٹم اشک بار گرکام. ول میر گربه میسر شدے زیار صد حال می تواں یہ تمنا گریستن تین مفرعے اپنے چوتھام مرعہ دوسرے شاعر کا (مصرعہ اولی )اور بعد میں اکیلا پانچوال مقرعه ( دوسرے شاعر کے شعر کا مقرعہ ٹانی ) بیوں کسی شاعر کی کمل غزل کو پانچ پارٹی مقرعول کے سیٹ کے ساتھ تضمین کرنا۔اسے تحمیس کہتے ہیں جیسے مومن نے قدی کی

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 مشہورانعت کی تضمیدن کی ہے۔

> ہوں تو عاشق مگر اطلاق ہے یہ بے اولی میں غلام اور وہ صاحب ہے میں امت وہ نبی یو نبی کیک نگمہ اطلاف بہ اُمی و الی مرحم سید کمی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش لقبی

۔ عیار مصر سےاپنے اورا کیے مکمل شعر دوسرے شاعر کا کچتر جیار مصر سے اپنے اور دوسرا شعر دوسرے شاعر کااس طرح چیوجی مصرعوں کے سیٹ میں تضمیین کرنا۔

۲- چار مفر سے اپنے مردف و مقلیٰ اور ایک شعر دوسرے شاعر کا ، پھر ہر چار مفرعول کے بعد اس شاعر کا ، پھر ہر چار مفرعول کے بعدائی شعر کی تکراران متداول صورتوں کے علاوہ تضمین کی ٹی اور بھی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ شاعر کی ان مجھار ہے کہ وہ کون ساؤ ھنگ نکالتا ہے۔

## تعریض IRONY

علم بیان ک اصطلاح ہے کنائے کی ایک سطح کا نام

جب کلام میں موصوف کا نام لئے بغیرای کے بارے میں گفتگو کی جائے مثلاً کسی کاذب کے سامنے جھوٹ کی ندمت کرنا کہ جھوٹ بہت بُری عادت ہے ،گناہ ہے یا بداخلاق کےسامنے عمومی طور پراخلاق کی خوبیاں فائدے بیان کرنا۔

تعریض کنامیر کی انتہائی شکل ہے کنائے کی اس سطح کو پیجھنے کیلئے اعلیٰ در ہے کی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔اشارے کنائے میں کسی کے عیب کوظام کرنا'' تعریف'' ہے۔

ہم ہی بدنام ہیں جھونے بھی ہمیں ہیں بے شک ہم ہم کرتے ہیںاور آپ کرم کرتے ہیں محوب کوسنانے کیلئے خود کو''ستم گر'' قرار دیاہے۔

### تعقيد VAGUNESS

#### صاف مات نه کهنا، گره لگانا

كلام كے اجزائے تركيبي كے "جگه ب بے جگه" ہونے كو" تعقید" كہتے ہیں۔ ایسے كلام کو سیجھنے میں دفت پیش آتی ہے۔ تعقید لفظی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی یہ تعقید لفظی ''صنف

الف' كى صورت بيدا كرتى ہے تعقيد معنوى سے كد لفظ كواس كے كل كى بجائے كى دوسری جگه رکھیں۔اس ہے معنی میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے مثلاًا گر کہیں کہ''تم نہ جاؤ''اور پر کہیں کہ 'تم جاؤنہ' ظاہر ہے دونوں کے معانی میں فرق آگیا ہے۔

تعقید کانتھی لقدم و تاخر کویدِ نظر نه رکھنے سے پیدا ہوتا ہے اور سننے پڑھنے والے کوالجھن

میں ڈالتا ہے۔مثلاً

" تېكىسىتىمارى تىكا كوكرتى رېين تلاش"

ال مصرے میں پیتے نہیں چاتا کہ آئکھیں''مشکلم'' کی بین یا مخاطب کی اور''تمہاری'' کا تعلق آئکھول کے ساتھ ہے یاشکل کے ساتھے۔

# تغزل LYRICAL

(شعری اصطلاح ہے)

تغزلاس کیفیت کا نام ہے جو کسی غزل میں لطف واثر اورحسن ودرد پیدا کرتی ہے۔ تغزل کی اصطلاح خالصتاً مشرتی ہے لیکن اس کے خدوخال کی تلاش مغربی ۔غزل کے

Contact for M.Phill-PHD Theses Writing And Composing | 0303-761-96-93

ن المحال المحال

تغزل خالصتاً شعر کا درونی حسن ہے اور اس کا تعلق قاری کے ذوق اور جمال آشا طبیعت ہے ہے بینی میتمام عناصر مل کرقاری کو جمالیاتی آسودگی دیتے ہیں۔

تفريس

سمسی غیرزبان کے کسی لفظ میں معمولی ردو بدل کر کے فاری میں رائج کرنا تفریس لہلاتا ہے۔

## تقطع SCANNING

قطع كرنا بكڑے كرنا

(علم عروض کی اصطلاح ہے)

''شعر کے حروف کا حرکات وسکون کے لحاظ ہے ، کرکے حروف کے ساتھ مطابقت بیدا کرناتھ کھیا تاہے''۔

تنظیع میں شعری حروف کے متحرک کو بحر کے حروف کے متحرک کے ساتھ اور ساکن کو ساکن کے ساتھ مطابق کر کے آ ہنگ کو پر کھاجا تا ہے۔ مثلاً مبحد بنعلن

مُ سُ جَ و .....مُجد فِ مَا كُنُ ن .....فعلن ايک شعر Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 بوا چا رول طرف اقصائے عالم میں پکار آئی

بہار آئی ،بہار آئی ،بہار آئی ،بہار آئی

ئى تىقىلىچى كى تىقىلىچى

بوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن بحر بترج مثمن سالم (آٹھ بار مفاعیلن)

تنظی کے پیچے بنیادی اصول ہیں۔ یہاں تنظیع پر محض اصطلاح کی حیثیت سے بحث کی میٹیت سے بحث کی کے بنیادان اصولوں سے صرف فظر کیا جارہا ہے۔البتہ ایک اہم اور بڑا اصول لکھ دینا ضروری ہے کہ نظر رکھا جاتا ہے جو زبان ضروری ہے کہ نظر رکھا جاتا ہے جو زبان سروری ہے کہ نظر رکھا جاتا ہے جو زبان سے ادا ہوں یعنی ان کی واضح SOUND ہو۔ مثلاً خواب چونکہ ''خاب'' کی صوحت ادا کرتا ہے لہذا ''و، نقطیع میں شار نہیں ہوگا۔ ہنس ، چاروں ۔ مکال ، دھواں میں ''ن 'اور تون غنہ سیمنے جا کہنگے۔

### تقريظ

سی اوب بارے کی تعریف و تحسین خیالی انداز سے کرنا تقریظ کہلاتا ہے۔ (وُ اکثر سے میں اللہ اللہ کے اللہ اللہ کا کہ سیوعبداللہ)

تاریخی آثار کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت کے عرب شاعر بازار عکاظ میں جمع ہوکرا پٹاا پٹا تصیدہ سناتے اورصدر محفل کسی ایک قصید ہے کو دوسروں پر برتری دے کراس کی خوبیوں ادرکائن پرایک بلیغ تقریر کرتا تھا اسے تقریظ کہتے تتھے۔ار دوشاعری میں بھی شعراء اپنے

وہ او تین پر آغام یلا ''حوات رہے لیکن اب اس کا رواج نہیں رہا اب اس کی جگہ ،**فلیپ** ء دیاہے یا پیش لفظ نے لے لی ہے۔

## تكنيك TECHNIQUE

و دخر ایتہ جس سے کوئی فنکار اپنے موضوع کو بیان کرتا ہے تکنیک ہے تقیدی اصطلاح کے خور پر تکنیک نے تقیدی اصطلاح کے خور پر تکنیک زیادہ ترنظم ، ناول اور افسانہ کے خمن میں استعال ہوتی ہے۔کہائی کا مواد جس طریقے سے ناول افسانے یانظم میں ڈھٹتا جاتا ہے وہی تکنیک ہے۔فکشن کے ناقدین نے تکنیک کی رصورتیں بتائی ہیں ۔

مکالے کی تکنیک بیانیۃ تکنیک شعور کی روکی تکنیک ڈرامائی تکنیک روز نامچہ کی تکنیک

# HISTORICAL REFRAIN

تلہیج کی اصطلاح علم بدیع کے حصے میں آئی ہے۔

کلام میں کوئی ایسالفظ یا مرکب استعمال کرنا جو کسی تاریخی مذہبی یا معاشرتی واقعے یا کہانی کی طرف اشار وکر ہے گئے ہے۔

تلیح وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی واقعے کے ساتھ خاص ہوجاتے ہیں اور پھر مستقل طور پر
اس وقوع کے معنول میں استعمال ہوتے ہیں مثلاً چاہ یوسف کی ترکیب سامنے آتے ہی
حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ذہمن میں آجا تا ہے۔ ار دوشاعری میں اقبال اور غالب
کے ہال خوبصورت تعمیمات موجود ہیں۔ چند مشہور تلمیمات آتش نمر دو۔ این
مریم - ید بیضا۔ دیواریتیم لین ترانی کشی مسکین عصائے موی کے تخت طاؤس - جو عے شیر
جام جم - دم میسی - درفش کا وہ افی لی بردائی ک

شعری اصطلاح ہے

ووگام (شعر مصر مد) جس کائیک حصہ کسی اور زبان کا مواور دوسراک اور زبان کا تلمیج کبلاتا ہے تنمیج و دسنعت ہے جس کو شعراء نے قادر الکامی کے اظہار کیلئے شعوری طور پر اپنایا۔ تنمیج و دسنعت ہے جس کو شعراء نے قادر الکامی کے اظہار کیلئے شعوری طور پر اپنایا۔ تنمیج کلفے والا شاعر ایک سے زیادہ زبانوں پر دسترس رکھتا ہے۔ چنانچہ ایسا شاعر اپنی صبح ردال کو جس طرح چاہے کا مرانی کے ساتھ لے جاسکتا ہے لیکن تلمیج کے چندشہ پاروں کے مداوہ اس صنعت میں اعلی در ہے گی شاعری تخلیق نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی ہیہ کہ تخلیق دباؤ، آئر ہے کے STRESS کے تحت کسی جانیوالی شاعری و قیم نہیں ہوگئی۔

(مطلع)

زحال مسکیس مگن تخافل ، ورائے نیناں بنائے بتیاں کہتاب بجراں ندوارم اے جاں، تدلہو کا ہے لگائے چھتیاں

تلوتح

علم بیان کی اِصطلاح

تمور کنائے کے خاندان کا ایک فردہے۔

وہ کنامیہ جس میں لازم وملزوم کے درمیان کئی واسطے ہوں مثلاً کہا جائے کہ'' زید کے گھر چہاہا ٹھنڈا ہے'' تو بیتلوت کے ہے۔ خطا ہر ہے کہ آگے نہیں جنبی \_آگے نہیں جلے گی تو کھا نانہیں پچھ گانین بخل اور کنجوی کی علامت ہے یا غربت اور نا داری کا نشان ہے۔

تمتیل ALLEGORY

مثال لا نا،مشابہ کرنا،مطابقت کرنا،نظیرلا نا،تشبید دینا (بنیا دی طور پرڈرا ہے کی اصطلاع ہے)

ذرائے کے علاوہ تمام فنون لطیفہ میں اس کا استعمال ہمہ گیر حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہرفی ممار اپنی بیشتر صورتوں میں تمثالیت کا ممنون ہوتا ہے۔ شاعر میں یہ وجدانی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف رہے کہ تمثیل وتشبیہ کے ذریعے کا نئات کے مشترک رشتوں کو دریافت کرتا ہے بلکہ ان کی از سرنوشقیم کے ذریعے نئی گئیتیں بھی وجود میں لاتا ہے۔ اگر چہ قدیم یونا نیوں کے نظر رید فن کی اساس بھی اسی اصول پر قائم تھی لیکن آئے جدید شاعری میں مشالیت نے ایک تحریک کی صورت بھی اختیار کرلی ہے۔ ریدا کی فوع کا شعری تخلیل ہے جو عمال میا میں افتراق کی بچائے مناسبتوں اور آہنگوں کوفر وغ ویتا ہے۔

### تناظر PERSPECTIVE

منظر،نقشه،صورت حال

مصوری اور تقیدادب کی إصطلاح ہے۔

فن، فنکاراورزندگی ہے متعلق کوئی ایبانقشہ جس میں مطالب کی درجہ بندی اور نشاند ہی کی گئی ہوتناظر ہے۔

بالعموم اس سے مرادا کیسازا ویڈگا دبھی ہے جوعناصر مشاہدہ کو مرتب صورتحال ہیں ظاہر کرے مصوری میں مشاہدے کے توانین کولاز آف پر سپیکوا ورتحت وفوق کے فاصلوں کےعلاوہ اِن کے جم اورکل وتوع سے بحث کرتے ہیں۔

#### بھا گنا،نفرت کرنا

علم معانی کی اصطلاح ہے

تنا ذُر شعر کائنص ہے۔جب کلام میں ایسے حروف یکھا ہوجا کیں کہان کا تلفظ قاری یا سامع ہے: وق سلیم پر گراں گز رہے'' بیر تنافر ہے''۔

اس تعریف میں یوں اضافہ کرنا چاہیے کہ کلام میں جب ایک لفظ کا آخری حرف اور اس کے بعد کے لفظ کا پہلا حرف ایک ہی ہو یا کم سے کم آخری اور پہلے حروف کی SOUND ایک می ہوتو اس سے تنافر پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً جھک کے بخن نے ، ٹو تو شاعری چنکہ نہایت لطیف فن ہے اس لئے اس میں فراسا حرفی یا فکری نقص طبع نازک پے گراں گزرتا ہے چنا نچنلم معافی کے اسا تذہ نے تنافر کو ہڑائقص قرار دیا ہے۔

#### تنقيد CRITICISM

### جانچ پڑتال، پر کھ

کونن پارے کے محاس ومعائب کو معیارات فن کے مطابق پر کھنا ،اس کی تشریح وسراحت کرنااوراندرونی حاسد کیجال کی مدد ہے اس کی قدرو قیمت کاتعین کرنا '' تنقید'' ہے۔
تنقید انسان کے باطن میں '' محل تخلیق'' کا متصل ملکہ ہے لیکن جب سے تاریخ میں '' تنقید'' نے ایک الگ فن کی صورت اختیار کی ہے اس نے تخلیق کے مقابل ایک اہم زبنی اور قرری اہمیت حاصل کر لی ہے ۔قدیم یونان میں افلاطون اور ارسطو نے با قاعدہ تنقید کی اور قربی نظری اور ارسطو نے با قاعدہ تنقید کی نظرت کا اظہار کیا۔اگر چومنفرق آراان ہے بھی بیشتر موجود تھیں ۔اس وقت فنی اسالیب کی طرب تنقید ،معاشر تی تنقید ،مارکسی طرب تنقید ،معاشر تی تنقید ،مارکسی سے مسلم سے مسلم کارٹی تنقید ،مارکسی سے مسلم سے مسلم کیا۔ اس مقائر تی تنقید ،مارکسی سے مسلم سے مسلم کیا۔ اس میں مثل تاثر اتی تنقید ،نفسیاتی تنقید ،معاشر تی تنقید ،مارکسی سے مسلم کیا۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 تقید حیات "کے بڑھ کر" تقید حیات "کے مسائل سے بھی آئے بڑھ کر" تقید حیات "کے منصب تک رسائی حاصل کی ہے ۔ تقید کی سب سے بڑئ خوبی میہ کداس نے تخلیقی کارگزار ایول کو بجھنے اور سمجھنا نے کے علاوہ اپنے احاط فکر میں مختلف علوم کے ارتباط کو فلا ہر کیا ہے۔ اس نے صرف ابلائے اور قدر شنای کو بی فروغ نہیں دیا بلکہ خود اونکمل تخلیق "کی ترق وتید ملی کسلے بھی گرال قدر خد مات انحام دی ہیں۔

#### توارد

#### باجم ایک جگهانز نا

شعری اصطلاح ہے۔

دو خصول کا بیان کیا گیامضمون کممل حالت میں یا اس کا زیادہ تر حصہ ایک جبیہا ہوتو یہ ''توارد'' ہے ۔

شعرانے اس کو بول بھی بیان کیا ہے۔'' دوشا عروں کامضمون آپس میں بڑیا''۔

د نیائے خیال میں اکثر ہوجاتا ہے کہ ایک مضمون جو پہلے سے کسی شاعر نے اپنے شعر میں باندھابعد میں کسی اور کے ذہن میں توار دہوجائے اس کی تین وجو ہات ہیں۔

اوران مطالعہ کوئی خیال یا خوبصورت مضموئن کسی شاعر نے پڑھ لیا جو اُس

کے شعور کے کسی کونے میں محفوظ ہو گیا ہے ہے جعدا سے یاد ندر ہا کہ بیے منہمون کس کا تھا اور شعور کی اراد ہے کے بغیر وہی منہمول دوران فکر شعرنظم ہو گیا۔

اقدا قا تفا تفا محمی کوئی ایسا خلال قدرتی طور پر ذہن شاعر سے ٹیک سکتا ہے جواس

س۔ اراوۃ کسی کے خیال کواپنے گفتاوں میں عیان کردیا گیا (پیمرقہ ہے)

( فغی وطیره ،تراش خراش ،مواد کاانداز تشکیل )

منفیدن کی اصطلاح ہے

جب ہم ہیہ کہتے ہیں کہ آرٹ ،مظاہر فطرت پرروح انسانی کے عمل کا نام ہے یا زندگی کے واقعات کی تروید یا توثیق'' آرٹ''ہے تو پھر''روح ِ انسانی کے عمل اور جمالیاتی تردیدوتو ثیق کرتے وقت آرٹسٹ مظاہر فطرت اور زندگی کے واقعات کو جس سے مخصوص انداز سے تخلیقی صنائی (CRAFT) ہے گزارتا ہے وہ ٹریٹ منٹ ہے۔ گویا ٹریٹ منٹ کو تخلیق عمل کے صنعتی میبلو سے منسوب کر سکتے ہیں ۔اس طور پر ٹریٹ منٹ کی اصطلاح

''رویے'' ئے قریب ترمحسوں ہوتی ہے۔اسلوب ایک بالکل مختلف اصطلاع ہے۔ کھلے لفظوں میں ٹریٹ منٹ مواد پر فنکار کے عمل کا طریقہ ہے والٹر پیٹر TREATMENT کے تمین عناصر گنوا تا ہے۔الفاظ ، ذہن اور روح کسی بھی فنی مواد ک

تراش خراش قطع وہڑ پداورنظم وتر تیب سیسب ٹربیٹ منٹ ہے۔

# شير TEXTURE

(مفہوم کا تانابانا، بُنت ، کیفیت ،سطح ،لامسی تا ژ )

( فنون کی مشتر ک اورادب میں تنقید کی اصطلاح ہے )

مصوری میں اس کی شناخت کیفیت سطح سے کی جاتی ہے مثلاً بیر کہ ایک تصویری سطح پُر سکون ہے یا متلاطم ، منجمد ہے یا سیال ، ملائم ہے یا وَ رُشت ۔ چونکہ ایسے لامسی تا ترات ایک اپنی عصبیاتی اور بیجانی حشیت بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا نفسیاتی تنقیدان کے ذریعے فنکار کے شخصی مزاج اور اسلوب کا تعین کرتی ہے۔ ادب میں اس سے مراد منہوم کا تا تا باتا ہے کہ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 دوموافق یا متفاد خیالات کی زوگوا کیک شاعر نے کیسی بنک وی اس سے فوری طور پر کیا تا ژ پیدا ہوا جو یا کضوش اعضا ہے جس کومتا ژکرتا ہو۔

#### ئكسالي/ تكسال

اد فی اصطلاح کے صور پر نکسال ہے مراد وہ شہر ہے جس کی زبان (محاورہ ،روز مرہ ، شرب اٹمثل )متند معیار سمجھا جائے ۔اردوزبان کیلئے دبلی اور نکھنٹو کو نکسال کا ورجہ حاصل ہے اورانہی مقامات کی زبان کوئنسالی قرار دیاجا تاہے۔

حقیقت میں تو دبلی کوئکسال کا منصب حاصل تھالیکن ٹمر ورز ماند کے باعث و بلی کے اہل ادب ، اہل علم اور ارباب نظر امرائے لکھنؤ کی قدر دانی کی وجہ سے لکھنؤ ہجرت کر گئے چنا نجیاب دبلی کے ساتھ ساتھ لکھنؤ بھی علم وفضل اور زبان دانی کا مرکز بن گیا اور اسے بھی نکسال اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کرنی بنائی حاتی ہے آتی جہاں کرنی بنائی حاتی ہے۔

### ثقافت CULTURE

نقافت ، عمرانی اصطلاح کے طور پرادب میں رائج ہے۔ کسی انسانی گروہ کے طوراطوار ، مذہبی اور حاجی انسانی گروہ کے طوراطوار ، مذہبی اور حاجی ، رسوم ، رہن بہن اور بوشاک وخوراک کے انداز اقد ار ، عقائد اورافکار سیسب چیزوں کے مجموعے ہے جومرکب تیار ہوتا ہے وہ' نقافت' ہے۔
کسی منظم معاشرے کی نقافت کے اجزا کوفیض احمد فیض نے تین گرو پول میں بیان کیا ہے۔
اول عقائد ، قدری، افکار ، تج ہے دوم ۔ عادات ، اطوار ، رسوم ، آواب دوم ۔ عادات ، اطوار ، رسوم ، آواب سوم ۔ فنون ، ادب موسیقی مصوری ، مماات کری ، دیت کا ، او

شعری اصطلاح ہے

المن الموقع كى ودصنف ہے جس ميں تين مصر سے ہوتے ہيں ، بحروقافيد كى قيد شيں ۔ اسى بھى بحراورقافيے ميں ثلاثى لكھى جاستى ہے۔ يە پھش اتفاق ہے كه اردو ميں '' علاقی '' بحلیتیت صنف شعررواج نہ پاسكى۔اس كى اساسى وريافت پنجا بى اوب ميں كى گئى ہے۔ جن شعرانے اردوميں ثلاثياں كہى ہيں وہ دراصل پنجا بى كى شعرى روايت ہے متاثر ہوئے ہيں۔جديد دورميں جا پانى صنف شعر'' ہائيكو'' ثلاثى كى قر جى شكل ہے ليكن اس كے خدو خال اور حدود وقيو دنسيتازيادہ واضح ہيں۔

عر بی گرامر میں ثلاثی اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اصلی ہوں مثلاً ضَرَب۔ نَصَرَ ر

### شویت(دوئی) DUALISM

فلٹ کی اصطلاح کے طور پر عنویت'' خیر وشر'' کے اصولوں پر بٹن ہے بینظریہ کہ کا کنات میں دواصول کا رفر ماہیں' معنویت'' ہے۔

یمویت زمانہ قبل از اسلام کے مختلف مذاہب میں عقبیدے کے طور پر موجود ہے۔
مجوست میں اہورا مزوا اور اہر من (خیرا ورشر کے نمائندے میں) ہندی دینیات میں الشیور
خیر کا خدا اور وشوا کر مااس کا دشمن یعنی شیطان ہے۔ اس عقبیدے کے وَاندُ سے زمانہ قدیم
سے جاملتے میں جہال سورٹ کو خیرا ورتا رکی کوشر کا عنمائندہ قبرار دے کرشویت کا تصور پیدا
کیا گیا تھا۔ تنویت (ووئی) کا بیقصور اسرائیلی مذاہب میں نفوذ کر گیا ہے جہال خدا اور
شیطان کی ووئی کا عقبیدہ موجود ہے۔ مغربی فلنے میں مادے اور ذبحن کی دوئی وُری رہے
سے یادگار ہے۔ علی عباس جلالپوری کے خیال میں جدیدروشن خیالی کے دور میں موقع اور
حادثے کی دوئی کا نیا تصور انجرا ہے۔ موقع خیر سے اُن اور تعمیر کا نمائندہ اور حادثہ موت شر

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 اورگز یب کی علامت ہے۔

# جروقدر(جریهوقدریه)

مذہبیات اور فلسفہ کی اصطلاح ہے۔

یہ سوال بڑا پرانا اور نزائی ہے کہ کیا انسان اپنے افعال وارادہ میں بااختیار ہے یا مجبور مخض جبر بیکتب فکر انسان کو بجا وراور ہے بس مانتے ہیں اور قدر بیانسان کو بااختیار ہتی سیجھتے ہیں فاری اردو شاعری کا مزائ چونکہ داخلیت پسند رہا ہے ۔ لہذا ہماری شاعری جبریت کی نمائندگی کرتی رہی ہے۔ ہمارے شعراء کی کثیر تعدادانسان کو مطشدہ تقدریکا پابند سیجھتے ہیں۔ فلاسفہ عالم میں برگسال انسان کو مختار اور ابن عربی ہٹو پن ہائر اسے مجبور محض جانتے ہیں۔ فلاسفہ عالم میں برگسال انسان کو مختار اور ابن عربی ہٹو پن ہائر اسے مجبور محض جانتے ہیں۔ جدید نفسیات میں فرائد مطلق جبر کا قائل ہے۔ اقبال کے ہاں جبراور قدر کی دونوں صورتین نظر آتی ہیں۔

صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا یہ رگل بھی ہے انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تؤ کرلے

علی عباس جلالیوری کے نزدیک جبر کے شعور ہی سے قدرواختیار حاصل ہوتا ہے۔ سائنس کے نزدیک کوئی واقعہ بغیر سبب کے ظہور پڈیز نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے سبب جبر ہے لیکن جب سائنس دان کسی قانون کو جان لیتے ہیں تو اس قانون کے ذریعے ہی ایجادات پر قادر ہوجاتے ہیں گویا جبر میں قدمخفی ہے۔ (علی مراس)

کنکن مذہب میں کوئی واقعہ بغیر سب کے بھی رونما ہوسکتا ہے جیسے معجز ہ اردو ، فاری شاعری جبری رقبان رکھتی ہے۔

> ناحق ہم مجبوروں پر ہے تہمت ہے مخاری کی حاہتے میں سو آپ کریں میں ہم کو بدنام کیا

#### Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 مدت/جدیدیت MODRENISM

( تقیدگی اصطلاح ہے)

### نیاین،انوکھاین،احچھوتاین

نقط ُ نظر ، طُرزاحیا س ، طرز فکر ، پیرا میا ظہار جس کی بنیاد میں جدیدعناصر پائے جا کیں۔ برجدت کسی نہ سی روایت کے آخری سرے پر واقع ہوتی ہے لہٰذا قد امت کے شعور کے بغیر جدت کا آبات ممکن نبیل ۔ اگر چہ تاز د کاری زمانہ حال سے مشروط ہے اوراس کا انداز کام بھی ہے لیکن صرف ہمعصریت کا وصف'' جدیدیت'' کی صانت نہیں دے سکتا ۔ یعن'' زمانہ حال' تاز د کلامی کی ایک تاریخی شرط ہے نہ کہاس کا''کل''۔

جدت کے درجہ کمال کی پیائش پہلے سے موجود کسی معیاری عمل کے تواتر سے مشروط ہوتی ہے۔فنی حرکت ہمیشہ اپنے قدیم سرچشمول سے متحد ہوتی ہے اور کسی حد تک زمان ومکان سے آزاد بھی روسکتی ہے۔

جدیدیت کانعین عالمی تاریخ کے بزرگ تر تخلیقی عہدول اور رقیوں کے باہمی عمل واثر کے باعث انسانی انداز نظر کی عہد ساز تبدیلیوں سے مشروط ہے۔ بالعموم اس اصطلاح کا استعمال اطالوی نشاق ٹانسے کی حداختیام ہے شروع ہوتا ہے اور اس کی حقیقی نہج سائنسی انداز نگر نے استوار کی ہے۔

جدت کی بھی عبد میں شخص کارر دائی کے طور پر قابل شناخت ہو مکتی ہے جبکہ جدیدیت ایک وقیع تر اصطلاح ہے جو بحثیت کل انسانی فگر کے کا کناتی پیانوں کا اثبات کرتی ہے۔جدیدیت طرزانساس کی تازی سے عبارت ہے اوراسلوب کے تنوع پر بھی اس کا دارومدارہے۔ ''

جیئر جیئر کا شعلہ تخلیق جے ایکی کہنا جاہیے فن کی عام ڈگر ہے ہے کرنٹی راد تلاش کر لیتا "

ے ہے' ہے۔ سیسسسسسسسس Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

### جدید MODREN

نيا،احچيوتا(قديم كانقيض وتضاد)

تقیدی اصطلاح ہے۔

ا من کے موجود ، موضوعی یا معروضی PATTREN یا سالیب میں اضافہ ریاست: سریاس

وانحراف کرنے والے فن افز کا رکوجدید کہتے ہیں۔ ت

۲۔ عصری شعور کے تحت تخلیق کیا گیافن' جدید' ہے۔

فن پارہ اپنی تخلیق کے بعد قدری اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ زمان تخلیق کا بھی تعین کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے عہد تخلیق کی شاخت کرا وے تو وہ'' جدید'' کہلانے کا حق وار ہے۔ گویا جدیدفن اور جدید فنکا راس وقت کی زندگی کی ترجمانی کرے جس میں ووجنم لے رہا ہے تو وہ جدید ہوجا تا ہے۔ ورنداس میں انفراویت کی جھلملا ہٹ پیدائییں ہو سکتی اور وہ اس ملے کا حصہ بن جاتا ہے جس میں لا تعداو ذرات بے نامی اور عدم تاثریت کے اوجید سے کا جہدے کے بوجید کے جس میں کے تعداد ذرات سے نامی اور عدم تاثریت کے اوجید کے دوجید

ادب کونقاد حیات کا منصب ای صورت میں ماتا ہے جب وہ زندگی کے متعبقات کو تغیراتی کا منصب ای صورت میں ماتا ہے جب وہ زندگی کے متعبقات کو تغیراتی SENSIBILITY کے ساتھ تبول کرکے نئے آ بٹنگ اور اسلوب سے بیان کرے" جدید" کا تعلق فمن کے مواد ،موضوع اور وطن سے بھی ہے اور خارجی جیئت اور معروضی اظہاری بیرائے ہے بھی۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 جدلیات ، مادی جدلیات ، جدلیات مادیت ، جدلیات مادیت

#### DIALECTICMATERIALISM

### جدليات

جدل سے شتق ہے بینی (جنگ، آویزش، شکش مزاحمت، اقصادم، بنی گف، ستیز دکاری)

قدیم بینانی فلاسفدا لیے مکالمے کوجد لیت کہتے تھے۔ جس میں مسائل اختلاف وا تفاق
کی بحث کے بعد حل کئے جاتے تھے الی صورت میں ذریر بحث مسائل متخالف خیالات ختم
کر کے ایک فیصلہ کن اور یا بتیجہ حالت میں ظاہر ہوتے تھے ۔ فلسفہ بینانی کا امام اول ستراط
ای طریقے سے کام لیتا تھا۔ بینی کسی مسئلے کے بارے میں مخالف اور موافق خیالات کوئن کر ردو تھول کے بعد ایک بعد ایک نتیج پر چینچے کا عمل مکالمہ جدلیت کہلاتا تھا اور اس قسم کی کارروائی کو جدلیات کہلاتا تھا اور اس قسم کی کارروائی کو جدلیات کہلاتا تھا اور اس قسم کی کارروائی کو جدلیات کہلاتا تھا اور اس قسم کی کارروائی کو جدلیات کہتے ہیں۔

مادی جدنیات یا جدایاتی مادیت ، دراصل (مادیت اور جدایت) کے امتزاج سے پیدا بوغوالی ایک فارس اور جدایاتی مادیت کے بانی کارل مارکس نے بیگل کی جدایاتی مادیت کو باہم جوڑ کر مادیت کا نبتا ایک نیاتصور پیش کیا۔ جدایاتی جدایاتی مادیت کو بیجے جدایات کے علاوہ مادیت کو جاننا بھی ضروری ہے مادیت پیندوں کا مادیت کو بیجے جدایات کے علاوہ مادیت کو جاننا بھی ضروری ہے مادیت پیندوں کا خیال ہے کہ کا کتاب دو چیز وں کا مرکب ہے ذبحن اور مادہ۔ انسان (مادہ) اس لئے سوچتا کیال ہے کہ کا کتاب دو چیز وں کا مرکب ہے ذبحن اور مادہ۔ انسان (مادہ) اس لئے سوچتا ہے کہ وہ ذبان رکھتا ہے۔ مادہ اپنے وجود کیلئے کسی ذبحن کا محتاج نہیں البتہ ذبحن اپنے وجود کیلئے کسی ذبحن کا محتاج نہیں البتہ ذبحن اپنے وجود کیلئے کسی ذبحن کا محتاج کی پیدائیس کرتے بلکداشیاء کی بیدائیس کرتے بلکداشیاء کی بیدائیس کرتے بلکداشیاء کو بیدائیس کی باشعور ہستی سے خیالات وافکار اشیاء کو بیدائیس کی باشعور ہستی سے خیالات وافکار کیا کتا ہے کہ کو تقدم حاصل ہے کہ وہ بیدائیس کیا بلکہ خدا خود ذبحن انسان کی تخلیق ہے کیونگہ مادے کو تقدم حاصل ہے کہ وہ بیدائیس کیا بلکہ خدا خود ذبحن انسان کی تخلیق ہے کیونگہ مادے کو تقدم حاصل ہے کہ وہ

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ہو کا قرضیاں مراک پیدان دیک ۔ مرک<sup>س</sup> نے جدایاتی مادیت کے تین اصول جنع <u>سے ہے</u> المكوني شيختي بالتطق نتينء شيئة تحرك اور متغيري

۲- کا گفت کی اشیاء کید دوسرے سے مراہ حالیاں۔ ہرشے دوسری پراٹر انداز ہوکر تغیر یںدا کرتی ہے۔

٣ ـ ا ثبات مين أفي ہے اور برنفی کی آفی ہوجاتی ہے جس ہے دوبار دا ثبات پیدا ہوتا ہے۔ سر ہ بیددارا ورمحنت کش کا تصادم، جا گیردارا ورمزار ٹ کی آ ویزش ما دی جدلیات ہے۔

## جذبه SENTIMENT

بنیادی طور پرنفسات کی اصطلاح ہے۔ (تقیدگ اصطلاح ہے)

جذبہ تمام فنون کا بنیادی اور گھوں محرک سمجھا جانے کے لائق ہے۔خود جذ ہے کی اٹھان ا حماس FEELING ہے ہوتی ہے اور احماس کی بنیاد حواس SENSES پر ہے۔ یوں جذبه ان مهجات STIMUL1 کے باعث پیدا ہوتا ہے جو خار بی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔جذبے کی نفسیاتی تعریف کی جائے تو''جذبہ اس مستقل احساس کا نام ہے جوکسی فرد کے اندرموجودرہتا ہے لیکن اس کا اظہار کسی خاص وقت پر ہوتا ہے''۔

" فنون اورخصوصاً ادب میں جذبے و تخلیق کی اکساہٹ کہنا جائے "۔

اشیاء وواقعات ہےادیب وشاعر جب متاثر ہوتا ہے تو اس کی ذات میں جذیبے کے تاروں پر ضرب پڑتی ہے اور وہ ماکل تخلیق ہوتا ہے۔جدید نفسیات نے جذبے وعقل ہی کی ارتقائی شکل قرار دیا ہے اور یمی جذبہ مزیدتر تی کر کے وجدان کی صورت یا تا ہے۔ یوں جذبہ ترتی یافتہ ذہن یعنی انسان ہی کے جصے میں آتا ہے۔فزکارانہ جذبہ انسان کے عمومی جذبے سے بلندتر ہے جونا قابل تشریح ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 میکڈ وگل . جذبات کو میجانات کی منظم صورت قرار دیتا ہے \_ روسو نے جذبے کو تعقل پر فوقیت دی ہے لیکن فنون کی خالص معروضی اقسام جذبے کوآلائش قرار دیتی ہیں اور فطرت کا ہے ریااور فیرشخصی مطالعہ کرنا جا ہتی ہیں ۔

### جزئيات نگاري

سسی واقعے یا امیج کوشا عربی یا افسانے میں بیان کرتے وفت اس کے نہایت معمولی حصے کو بھی مدد نظر رکھناا سے جزئیات نگاری کہا جاتا ہے۔

یہ مصورانہ صلاحیت ہے ،شاعری لفظوں کے ذریعے امیجز کی مصوری ہوتی ہے \_اردو ادب بیس نظیرا کبرآبادی ،میرامن کی باغ و بہار ،میرحسن کی مثنوی اور جوش ملیح آبادی کی شاعری اس کی مثالیں ہیں \_

## BEAUTY عال

# حسن،رعنائی،خوبصورتی

فون کی سب سے اہم اصطلاح ہے۔

فلاسفه عالم، انسانی معاشرتی تہذیب کے آغاز ہی ہے'' جمال'' کی تعریف وصراحت کی کوشف وصراحت کی کوشش کررہے ہیں لیکن جامعیت کے ساتھ کی تعریف کنندہ کے ہاتھ وہ الفاظ نہیں آئے جو لفظ جمال کو پوری اسکملیت کے ساتھ واضح کرسکیس البتہ جمال کے بچھ عناصر قدیم یونانیوں نفظ جمال کو پوری اسکملیت کے ساتھ واضح کرسکیس البتہ جمال کے بچھ عناصر قدیم یونانیوں نے نبایت بحث وقار کے بعد طے کئے تھے جن کی ترتیب سے جمال تناسب وتو از ن کا مرادف بن جاتا ہے۔

تصوریت پیندافلاطون کے نز دیک حسن حسی اور روحانی خوشیوں کا نام ہے۔شوکت پندارسطو نے حسن کو نیکی اور نیکی کو مسرت کہا ہے۔لون جائی نس ،تر فع کوحسن کہتا Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 کے تعریف کا میں میں است کے تعریف کی تعریف کی تعریف کی تحریف کی تعریف کی تعریف کے تعریف کرنے کے تعریف کے تعر

''مشاہدے کے موقع پر مختلف عن صر ک ہا جمی موز ول ترتیب حسن ہے''۔ فلسفیانہ موشرگافیوں سے قطع نظراد کی وفتی اصطلاح کے طور پر'' جمال'' کی تعریف یوں کی حاسکتی ہے۔

"کسی فن پارے کا دو تاثر جواس کودیکھنے ، سننے ، پڑھنے ، سیجھنے یا محسوں کرنے کے بعد رویح انسانی میں ایک پُرمئرت تر نگ پیدا کر دیتا ہے" جمال"ہے۔

# جمالیات/جمالیاتی AESTHETIC

### AESTHETICAL

ا۔ کسی فن پارے میں جمال کی کلیت (TOTALITY)" جمالیات" کہلاتی ہے۔

۲- وونقط نظر جس کی بنیاد" جمال" پر ہو جمالیاتی ہے۔

# جهدللبقا STRUGGLE FOR EXISTENCE

اس فلنفے کی بنیاد ڈارون کی''حیاتی بقا ''کا اصول ہے ۔اس کا خیال ہے کہ جانداروں کے مختلف انوائ میں زندہ رہنے کیلئے جدوجبداور مزاحمت پائی جاتی ہے ۔یہ جدوجبد ندصرف فطرت کے خلاف یا اسے تسخیر کرنے کیلئے ہے بلکہ انسان اور انسان مجماعت اور جماعت اسل اور سل کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian 1.0303-761-96-93 اس تحیوری کا دوسرا برا آنگ گیشر ہے ، مس کا خیال ہے کہ ' زندگی کی جبر میں وہی تحص یا گروہ کا میاب ہوتا ہے جواپئی تگ وو و سے نہ صرف فطرت بلکہ انسان ہے بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہواس نے اس کوتہذیب وتدن کا قانون قرار دیاہے''۔

ی سنا سیس و معدد کے سات ہے۔ است و سال ہے کہ جائداروں کے علاوہ ادبی اصناف میں بھی بیاصول کار بعض مفکروں کا خیال ہے کہ جائداروں کے علاوہ ادبی اصناف میں بھی بیاور مزاحمت کرنے کی بھر پورصلاحیت موجود ہو۔

# جينئس GENIUS

ہر خص میں بچھالی عمومی قابلیتیں ہوتی ہیں جو کم دمیش ہر خص میں پائی جاتی ہیں لیکن بعض اشخاص میں بچھ خصوصی قابلیتیں جیزت انگیز حد تک پائی جاتی ہیں جن کی مدد سے وہ تخلیقی سطح پرغیر معمولی طور پر کامیاب رہتے ہیں۔ایسے ہی لوگوں کو جینئس یا نابغہ یا عبقری کہاجا تا ہے۔

ه پره

(مرشيے كى اصطلاح)

میرخمیراوراس کےمعاصر نے مرشے کے آٹھ جھے متعین کئے جن کی بنیاد پرانیس ودبیر نے ٹاندارمرشے لکھے جوار دوشاعری کا فتخار ہیں وہ جھے درج ذیل ہیں۔

چېره، سرا پا، رخصت ، آمد، رجز ، جنگ، شبادت بين

مریشے اور تصیدے میں بنیادی فرق زندگی اور موت کا ہے ۔قصیدہ کسی زندہ ہیرو کی مدانی ہے تو مرثیہ کی مرانیوالے کی خوبیوں کا بیان و کھ کے ساتھ ہے۔

مرشے میں چبرے کا وہی مقام ہے جو قصیدے میں تشبیب کا ہے۔مرشے کا وہ

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 میں شاعر مناظر فطرت افعال قیات افخریہ امضامین المتجاعت، محمدی حصہ جس میں شاعر مناظر فطرت الفاقیات افخر میہ المصامین بیان کر کے اپنے ہیرو کے سرایا کی طرف مرشے کا رخ موڑتا ہے اسے چرہ کتے ہیں۔

## حی SENSE

نفسیاتی تنقید کی اصطلاح ہے۔

علم نفسیات کی رو ہے حس وہ سادہ تجربہ ہے جوسونگھنے ،چیکھنے ،دیکھنے ، سننے اور چیونے سے حاصل ہوتا ہے اور میہ تجربہ دتو نی نوعیت کا ہوتا ہے لینٹی اس تجربے ہے ہمیں کسی چیز کاعلم حاصل ہوتا ہے۔

تمام جانور حتی کہ حشرات الارض حواس کی نعت سے فیض یاب ہیں۔ انسان حواس سے حاصل کتے ہوئے علم کی ترتیب و تنظیم اور نشر سے وقع نئے کرسکتا ہے۔ اس کی جماعت بندی کرسکتا ہے۔ سابقہ تجربے اور یاد سے استفادہ کرسکتا ہے اور نئی صور تحال سے نمٹ سکتا ہے۔ ادب ہیں جس'' حالات وواقعات ، اپنی ذات کے تموج اور دوسروں کے جذبات سے متاثر ہونے کے مل کانام ہے''۔

# تى SENSORY

وہ تجربہ جو''حس'' پربنی ہوختی ہے۔

# حستيت SENSATION

حسیّت وہ صلاحیت ہے جو فرو میں بیرونی بیجا نات سے متاثر ہوتی ہے۔ادب میں بیہ اصطلاح'' جدید حسیّت'' کے نام سے متعارف ہوئی اوراس کے معنی بید لئے گئے ہیں کہ جدید

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 شاعر وادیب اینے کر دو**نوارج کے حالات کوئس نمر عت آورقوت کے ساتھ<del>ر ہوہ</del>یں میں وصول** شاعر وادیب اینے کر دو**نوارج کے حالات کوئس نمر عت آورقوت** کے ساتھ<del>ر ہوہ</del>یں میں وصول س سراس کونایتی تجربه بنا تاہے۔ (مزیدو کھیئے خلیتی حسنیت )

(علت كائسن)

یدیع کی صنعت ہے،حسن کلام ہے۔

حس تقلیل کا تعلق بدائع معنوی کے اس خاندان ہے ہے جس کے افراد لف ونشر رتضاداورتجنيس وغيره بزب-

حس تغلیل شعری صنعت POETIC CRAFTMANSHIP ہے جس میں شاعرَ کسی دا نقعے کی اصل منطقی ، جغرافیا کی یا سائنسی وجه کونظرا نداز کر کے ایک تخییلا تی ، جذباتی اورمین شاعرانه وجه بیان کردیتا ہے۔

ظاہر ہے کی معلول کیلئے بیشا عرانہ علت مبالغہ ہے لیکن جمال آفرین ہے۔شاعرانہ طلسم کاری کا بیکمال ہے کہ بہلی مرتبہ ذہن اس استعدالال کو مان بھی لیتنا ہے۔مثال ہیہے کہ پیای جو تھی سیاہ خدا نین رات کی

ساعل ہے سرچکتی تھیں موجیں فرات کی

موجیں اس وجہ ہے۔ساحل ہے سرنہیں چکتی تھیں کہ اسے سیاہ خدا کاغم تھا بلکہ بیا یک

# Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 $PADDING \ \dot{\vec{F}}$

#### SUPPERFLUOUS

شعری اصطلاح اور نقص کام ہے۔

ایساکلمہ یا کلیے جن کے بغیر کلام کر نیوالے ( نظم یا نثار ) کامنہوم ومقصد بورا ہوجا تا ہے اصطلاحاً ''حشو'' کہلاتے ہیں۔

حشو کلام کا ایک بہت بڑائقص ہے۔جب ایک لفظ یا کلمہ اپنا مدعا بیان کرنے کی مکمل صلاحیت رکھ<sup>یں</sup> ہے تو ٹیجراس کے ساتھ غیرضروری کلمہ لانا ہے جا اور معیوب ہے۔اسا تذہ بیان نے اسےاد کی گناہ قرار دیا ہے۔

مثال

ا۔ میراخیال ہے کہ اب ہمیں واپس لوشا چاہیے(واپس لوشا ہشو) ۲۔ اگر زید میری مدونہ کرتا تو میں بھی ہی یہ کام نہ کرسکتا (مجھی میں بھی شامل ہے۔اس لیئے حشو ہے)۔

# حقیقت نگاری REALISM

# (TRUE REPRESENTATION OF LIPE

(ادب اورمصوری کی اصطلاح)

ادب میں زندگی (جیسی کہ وہ ہے) کی تجی تصویر پیش کرنا حقیقت نگاری ہے۔ بیسویں صدی کے اواکل میں جرمنی ،فرانس ،روس اور انگلتان کے او بیوں میں رومانوی آ زاو پہندی ہے راہ روی اور جذباتیت کے خلاف روز مرہ کی شہری دو بیہاتی زندگی کی ترجمانی کا اور المجان المج

# خارجیت (EXTERNALITY)

تنقید شعرگ اصطلاح ہے

جوشاعر خارجی واردات ،اواز مات اور متعلقات میں رہ کر شاعری کرے وہ خارجیت پند ہوتا ہے۔خارجیت داخلیت کی ضد ہے۔خارجیت پسندشا عرز ندگی کی بیرونی سطح و کیستا ہے۔ پیکر محبوب کی تصیدہ خوانی ، ظاہر بینی محفل آرائی ،انجمن پسندی ،نشاطیہ لہجہ بہجت ، وغیرہ خارجیت کے عن صرحیں۔جیسے سودا اورآتش کی شاعری ہے۔

### خاکہ SKECH

کن شخصیت کے بارے میں ایک ایسا سوائی مضمون ' خاکہ' کہلاتا ہے جومعروضی ہوتا ہے کین صرف سوائی نہیں ہوتا۔ خاکہ میں زیر بحث شخصیت کی زندگی کے دلچسپ ، نمایاں اور نبٹا متنازع پہلو، نیم مزاحیہ انداز میں اس طرح پیش کئے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی ایک بیتی جائی تصویر آ تکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے ۔ خاکے میں کسی شخصیت کی زندگی کے بیتی جائی تصویر آ تکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے ۔ خاکے میں کسی شخصیت کی زندگی کے پورے واقعات یاان کالسلسل نہیں ہوتا۔ صرف چند منتخب واقعات جھلکیوں کی صورت میں معدور کردیئے جاتے ہیں ۔ خاکہ زگاری میں چار چیزیں اہم اور قابل توجہ ہیں ۔ معدور کردیئے جاتے ہیں ۔ خاکہ زگاری میں چار چیزیں اہم اور قابل توجہ ہیں ۔ اور قابل توجہ ہیں ۔ اور قابل توجہ ہیں ۔ اور قابل منظر دیا مقبول ہوجا ہے ۔ اور قابل منظر دیا مقبول ہوجا ہے ۔ اور قابل منظر دیا مقبول ہوجا ہے ۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 آا۔ خاکہ صرف اس مخص کا لکھا جا سکتا ہے جس کو خاکہ نگار نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہواوراس کی نجی اور خلوتی زندگی ہے بھی واقف ہو۔

۱۱۱ د فا که نگار'' زیر بخت' مخصیت کی زندگی ،اسلوب حیات ،عادات و خصائل اور اس کی روز مرہ زندگی سے ایسے واقعات چتا ہے جو چیجتے ہوئے ،اچھوتے ،منفرد اور نسبتا متئازع اورد کیسی ہول۔

1۷۔ خاکہ نگار کا اسلوب معروضی ، نیم مزاحیہ اور دلچسپ ہوا در وہ اپنے خاکے ہے اس شخصیت کوابیا دلچسپ بنادے کہ اس کود کیصنے اور ملنے کی خواہش پیدا ہوجائے۔

اردومیں فرحت اللہ بیگ ہمولوی عبدالحق ،رشیداحدصدیقی ہمحمطفیل ( نقوش ) شاہداحمہ دہلوی ہمنٹو،احمہ بشیر ہمتاز خا کہ نگار ہیں۔

# خطابية ظم ODE

اردو میں خطابینظم انگریزی اوڈODE کے تبتع میں آئی۔خطابینظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعرکسی فردیا شے سے مخاطب ہو کر آغازنظم کرے محص خار جی اورمحسوس مظاہر سے ہی خطاب کرنا اوڈ کا منصب نہیں بلکہ غیرمحسوس مرئی اشیاء بہیجات ،جذبات اور بیجانات سے بھی مخاطب ہوتا ہے۔

اوڈ دراصل بیونانی صنف شاعری تھی۔رومن عقل اور علمی طور پر یونانیوں کے نقال تھے۔
اس کے ODE یونان سے رومنوں کے ہاتھ آئی اور یبال سے بیورپ میں رائج ہوئی۔
ورڈ زورتھ، کیٹس ،کالرج ، شلے کی ODES عالمی شاعری میں اہمیت رکھتی ہیں۔اردو میں
اقبال ،گلوک چند محروم ، جوش اور مصطفے زیدی نے خطابہ نظمیس کا تھی ہیں۔

### خمريات

" شاعرى كى اصطلاح ہے"۔

ائی شاعری جس میں شراب اور متعلقات شراب کا بکشرت ذکر ہوا سے خمریات کہتے ہیں۔فاری میں حافظ شیرازی ،عمر خیام اور اردو میں ریاض خیر آبادی ،جگر مراد آبادی، عبدالحمید عدم ،ساخر صدیق اور جوش ملیح آبادی کے ہاں خمریات کے شاندار نمونے ہیں۔ریاض خیرآبادی کی تقریباً ساری شاعری خمریات پرجنی ہے۔

شعراء نے شراب کوعلامت کے طور پر بھی استعال کیا ہے اور اس سے مراوعرفان ذات
البی لیا ہے۔ ای طرح خم و پیانہ ، ساغر ، ساقی ، میکدہ ، صراحی ، جام کے الفاظ کے ذریعے
مصوفانہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اقبال کے ہاں متعلقات شراب کے استعاروں سے
ساتی اور سیاسی مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک پوری غزل نمانظم جس کی ردیف ساقی ہے۔
وگرگوں ہے جہال تاروں کی گروش تیز ہے ساقی

دل ہر ذرہ میں غوعائے رستاخیز ہے ساتی

نہ اٹھا کچر کوئی رومی مجم کے لالہ زاروں سے وی آب وگل ایرال وہی حمریز ہے ساتی

مِن و وانش لٹ گئی اللہ والوں کی ۔ متابً دین و وانش لٹ گئی اللہ والوں کی

یہ کن کافر اوا کا غمزۂ خوں ریز ہے ساقی

# خود کلامی SOLILOQUY

خود کلامی ڈراھے کی اصطلاح ہے۔

بعض اوقات ڈرامے میں ایک صورت حال بھی ہوتی ہے جب کسی کردار کوسو چتے

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 بوئے دکھا یا جا نامنصور ہوتا ہے تیکن اے سوچنا ہوا گئے دکھا یا جا نامنصور ہوتا ہے تیکن اے سوچنا ہوا گئے دکھا یا جا نامنصور ہوتا ہے تیکن اے سوچنا ہوا گئے ۔ الی صورت میں اے اس وقت اپنے آپ سوچنا ہوا ہوتا ہے ۔ آپ سے بولتا ہمواد کھا یا جا تا ہے جب و داکیلا ہوتا ہے ۔ معلم نفسیات میں سوچنا ہے مراد فاموش بولنا اور بولنے ہے مراد یا آ واز بلند سوچنا ہے ۔

## خيال THOUGHT

#### **IDEA**

خیال ایک عمومی اد بی وفنی اصطلاح ہے ۔اس کا بنیادی مادہ تختیل ہی ہے لیکن برصغیر کی موسیقی میں ایک مخصوص ادراہم اصطلاح ہے ۔خیال باند ھنے یا گانے ہے مراداصوات کا ایسا نظام ترتیب دیناہے جوفوری طور پرسال باندھ دے ادر فضا تاثرات کی ہم آ ہنگی کو ظاہر کرے۔

## داداازم (DADAISM)

داداتح کی (بنیادی طور پرمصوری کی اصطلاح ہے )\_

یورپ میں روایت کے تواتر سے بغاوت کرنے والے چندنو جوانوں نے ایک الی الی تحریک شروع کی جوروایت کے مضبوط رشتوں کوختم کر کے'' فن'' اور تخلیق فن کو واسطے کے بغیر فروغ و بنے کی باغیانہ کوشش کر سے۔ اس تحریک کانام'' دادا تحریک باغیانہ کوشش کر سے۔ اس تحریک کانام'' دادا تحریک کا بامنی کا مہن بلکے تحریک کے بانیوں نے ڈکشنری کھو لی جس لفظ کو سب سے پہلے پایا وہی اس کا نام رکھ دیا گیا ۔ اس تحریک کا سب سے گرم جوش رکن دس سے پہلے پایا وہی اس کا نام رکھ دیا گیا ۔ اس تحریک کا سب سے گرم جوش رکن دستان کے بیادی بیتوں'' ہے۔ اس تحریک کے منشور میں ہے کہ''فن ایک نجی چیز ہے۔ اگر فنی

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 - تخابیق سمجه میس آجا نے تو وہ محض صحیفہ لگاری ہے''۔

واواتح یک نے مختلف فنون خصوصاً ''مصوری'' پر اثرات مرتب کئے لیکن جلد بی
ابر تیون'' نے فرائڈ کے نظریات سے متاثر ہوکر'' بخادت ،خواب اور لاشعور کو باہم کیجا
سر سے'' حقیقت ماورائے حقیقت کوتشکیم کیا اور سُر یلسٹ آزادی کوجنم دیا ۔سریکرم نے
تحریکی صورت میں مصوری پر دیریا اثرات ثبت کئے۔

### داخلیت INTERNALITY

تنقیداور علم نفسیات کی اصطلاح ہے۔ نفسیات کی روسے شخصیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔

INTROVERT (A)

EXTROVERT (B) يرون تين

شاعری ہوتی ہے۔

اندرون مین لوگ اپنی داخلی ذات میں مگن رہنے ہیں۔اندرونی جذبات اور داخلی

احماسات کوبی اہمیت دیتے ہیں جبکہ بیرون مین اس کے الث ہوتے ہیں۔

ادب میں داخلیت ہے مرادیہ ہے کہ شاعرا پنے قلبی واردات اپنے نجی جذبات واصامات میں ہی اپنی تخلیقی زندگی گزارتا ہے اگر وہ بیرون پر نظر ڈالتا بھی ہے تو ''ذات' 'ہی کی عینک سے اسے دیکھتا ہے۔ بیرو میکا فی حد تک وراثتی ہے تاہم ماحول کی ابتری ، حالات کی دگرگونی ، وغیرہ بھی انسان کو داخلیت کا شکار کر دیتے ہیں۔ جیسے میرکی شاعری ، دبتان دہلی کی شاعری داخلیت کی حامل ہے اور لکھنو سکول کی شاعری میں خون جگر کی نمود ہو وہ داخلیت کی حامل ہے اور لکھنو سکول کی شاعری میں خون جگر کی نمود ہو وہ داخلیت کی

Contact for M.Phill-PHD Theses Writing And Composing | 0303-761-96-93

### לושוט FICTION

# جھوٹی کہانی من گھڑت قصہ

اردونثر كى اولين صنف

داستان وہ طویل کہانی ہے جو حقیقی زندگی کی بھائے محیرالعقول واقعات ہے **تعلق رکھتی** ہے۔الی کہانی میں مانوق الفطرت واقعات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔

داستان میں چونکہ حواس کے اعتبار میں آنیوالے واقعات نہیں ہوتے اس لئے وکیپی اور تجسس داستان کے اہم ابڑاء ہیں۔ و نیا کے تقریباً ہرادب کے شروعات میں داستان موجود ہے۔ اس کی وجدانسان کے شعور کی اولین جیرت پیند سطح ہے۔ علم وعرفان کے فروغ اور سائنسی مکاشفات کے باعث ادب داستان کی جیران کن اور سحر زوہ فضا سے باہر نگلا۔ اردوادب میں داستان مناول، ناولٹ، افسانہ اور طویل مختفر افسانے کی مورث اعلیٰ ہے۔

# دِلبستان SCHOOL

# مدرسه، تعلیم گاه ،سکول ، دانش کده ، نقطه نظر

انسانوں کا ایک ایسا گروہ جو کئی مخصوص عقیدے، نظریے، خیال یا مسلک کا بانی یا پیروہ ہو "دلیستان" کہلاتا ہے۔انگریزی میں SCHOOL OF THOUGHT کی اصطلاح سب سے پہلے بیتانی فلاسفہ کے مسلک کی ترجمان کی حیثیت سے داخل ہوئی اور یہاں INSTITUTION بھی اتبی معنوں میں استعال ہوا۔

ادب میں دلبیتان کا اطلاق تخصوص نقط نظر ، رویے یا خاص اد فی اسلوب کے حامل او بیول شاعروں یا علاقوں پر ہوتا ہے۔

### ورون نین INTROVERT

نفیاتی تنقیدی اصطلاح، بیرون بین کا تضاد "زندگی سے عوال کوذات کے حوالے ہے دیکھنے والاشخص INTROVERT کہلاتا ہے" منازندگی سے عوال کوذات کے حوالے ہے دیکھنے والاشخص INTROVERT کہلاتا ہے"

ایک لحاظ سے دروئن مین''رومانی''مخص ہوتا ہے ۔ابیا شخص تختیلات اور وجدان کی گرفت ہے آزاد نہیں ہوتا ۔اپنے آپ میں گم خود کلامی اور خیالی پلاؤ اس کی ذات کے نمایاں جھے ہوتے ہیں۔

اندرون بنی ادر بیرون بنی کے سلسلے میں ووڈ ورتھ کا نقطۂ نظرایک قدم آگے ہے۔وہ ینگ کی اس تقسیم کودو گونہ ابعاد قرار دیکر درمیانی درجہ AMBIVERSION (وو بنی) تلاش کرتا ہے۔اس کا خیال ہے کہ دو بنی ایک منزل ہے جہاں وہ لوگ ہیں جن میں پچھے خصائص INTROVERSION کے ہیں اور پچھ EXTOVERSION کے۔

# دل گداخته\_خون جگر

خن فروغ شمع سخن دُور ہے اسد پہلے دِل گدافتہ پیدا کرے کوئی مزے جہان کے اپنی نظر میں خاک نہیں سوائے خونِ جگر میں خاک نہیں

رنگ ہو یا خشت وسنگ ، چنگ ہو یا حرف و صوت معجزؤ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود دل گداختہ اورخون جگر تقریباً ایک ہی معنوں میں استعال ہونیوالی صطلاحیں ہیں جس مے مرفزہ عوالی استفراب ہے۔ مرفزہ علی استفراب ہے۔ حنون حَکِّر میں دو میبلوقا بل توجہ ہیں ۔

المحنت جيهم الميسوز وگداز

محنت پہم کئی کئی کہ محیل ،اس کی باریکیوں کے ادراک ادراس کو کمال تک پہنچانے کیلئے سخت کوشی کا نام ہے جبکہ سوز و گداز وہ حزب اور تب و تاز ہے جومحنت پہیم کیلئے ضروری ہے۔ اردو میں'' خون پسیندا یک کرنا'' کا محادرہ بھی کم وہیش انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن خون جگر کی اصطلاح فن سے متعلق ہے۔

# د بومالا صنمیات MYTHOLOGY

ويوتاؤل ہے منسوب قصول کودیو مالا کہتے ہیں۔

قدیم دور کا انسان چونکہ عقل اور سائنسی معلومات کے سلسلہ میں اوا کلی اور طفولی زندگی بسر کررہا تھا اس لئے اس نے فطری مظاہر کر انسان کی خصوصیات سے متصف کر کے ان سے قصے کہانیال منسوب کرلیس جس طرح نیچا ہے کھلونوں کواپئی طرح سمجھ کر ان سے باتیں کرتے ہیں۔ان کو کھلاتے پلاتے اور سلاتے ہیں۔ای طرح قدیم کر انسان نے جاند،سورج ، پہاڑ ، آسانی بجلی ، پانی ، ہوا ، سیلاب ، زلزلہ اور دیگر مظاہر سے انسان نے جاند،سورج ، پہاڑ ، آسانی بجلی ، پانی ، ہوا ، سیلاب ، زلزلہ اور دیگر مظاہر سے اپنا جذباتی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ان سب کیلئے '' و بوتا '' تشکیل دیئے اور ان سے قصے کہانیاں منسوب کرلیس چنانچہ اقوام عالم میں ایک بی طرح کی دیو مالائی کہانیاں پائی جاتی جس جنہیں سیاح ایک جگہ سے ووسری جگہ پہنچاتے تھے ۔مصر ، یُونان میں جہندوستان کی ویومالا نے ندا ہب اقوام کے علاوہ تامیحات کی صورت میں ادبیات عالم ، ہندوستان کی ویومالا نے ندا ہب اقوام کے علاوہ تامیحات کی صورت میں ادبیات عالم برگرے کرارات مرتب کے ہیں۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

#### ڈرامہ DRAMA

## نثر کی قدم ترین صنف

لفظ ذرامہ بینانی لغت کا حصہ ہے۔ جس کا مفہوم عمل یا حرکت ہے یوں ڈرامہ زندگی کی عملی تصویر ہے۔ ڈرا مے کوادب کی اصناف میں قدامت کا افتخار حاصل ہے۔ دنیا کے پہلے انسان کے ساتھ ہی ڈرامے کا آغاز ہو گیا ہوگا۔''اظہار ذات اور نقل''انسان کی جبلتیں ہیں اور یہی ذرامے کے محرکات بھی۔ گویا خوشی سے ناچنا کو دنااور ٹم میں افسر دہ ہونااور روناانسانی جبلت بھی ہے اور ڈرامہ بھی۔

افلاطون تو تمام فنون کواصل کی نقل کہتا ہے کیکن ارسطونے فررامے کو'' زندگی کی نقالی'' کہاہے۔

سسرد CICERO نے ڈرا ہے کو زندگی کی نقل ،رہم ورواج کا آئینہ اور سچائی کا نئس کہا ہے۔

ڈرامے کی سادور <sub>ک</sub>ن تعریف ہیہے۔

زندگی کے دا تعات کومنصوبے کے تحت سی چیلی صورت میں پیش کرنا ڈرامہے۔

## ذم كالببلو

سی شعر میں کوئی لفظ یا تر کیب ان کی صوت یا تقطیع کرتے وقت اس کا کوئی مکڑا کوئی غیر شاکسته یانا گوار دنازیامعنی دے یا جنسی تلازے کے معنی پیدا کردے تو اصطلاحاً اسے ذم کا پہلو کہتے ہیں تخلیق شعر کے وقت شاعر کوا حساس تک نہیں ہوتا نداس کی نہیت میں سے بات ہوتی ہے ہی تنظیم فکر کی رومیں بعض اوقات میصورت حال پیدا ہوجاتی ہے ۔ ظاہر ہے ذم کا پہلو مامع کے ذوق سلیم کونا گوارگز رتا ہے اور اساتذ فن نے اسے ندموم قر اردیا ہے۔

#### Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 زوق،نمال TASTE

( خالصتاً فنی اصطلاح ہے )

"انسانی باطن کی الیمی کیفیت ہے جو جمال کا ادراک کرتی ہے" کرویے نے ذوق کو محض داخلی کیفیت قرار دیا ہے لیکن رچرؤز نے ذوق کو داخلی بھی کہا ہے اور خارجی بھی ۔ کالرج کا خیال ہے کہ ذوق محض مسرت غم کے احساس کا نام نہیں بلکہ وہ معروضی اشیا کے عقلی ادراک کا بھی حامل ہوتا ہے۔کہیں کہیں کالرج ذوق کوعقل وحواس کے مابین ایک صلاحیت بھی خیال کرتا ہے ۔فن کے منعتی پہلوتعمیمات مہیا کرتے ہیں لیکن ذوق ان ہے انحراف بھی کرتاہے۔

ذوق کے قدری عناصر توازن (موزونیت ) HARMONY لطافت اور تسکین ہیں۔ ذوق کو داخلی سطح میں دیکھا جائے توتسکین اس کا وہ واحد خاصا ہے جوایک لحاظ ہے اس کا نتیجہ بھی ہے۔موز ونیت اور لطافت کواس کے خارجی عناصر کہیے۔ ذوق ترتیب جمال اور تخلیق فن کے مل میں فن کار کار ہبر بھی ہےاور تخلیق کار کاروبہ بھی متعین کرتا ہے۔

ا میک سطح پر آگر ذوق اور وجدان ہم معنی ہوجائے ہیں۔ دونوں اصطلاحیں انسانی احساس ہے متعلق میں اور اس کے موضوع تج بے کی فضیات کوظا ہر کرتی میں ۔مولا تاروی کا بیمصرعہ فرد کے ذوق کے تنوع کا اظہار کرتاہے۔

''طعمهُ برم غُكِي انجيرنيست''

# Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 QUATRAIN

# "چارمصری نظم''

نتعری صنف

''رباعی جارمصرعوں کی ایک الیک نظم ہے۔جو ضمون کے اعتبار سے خود کھیل ہوتی ہے''۔ رباعی کی بینتر بیف خارجی ہیئت اور موضوعی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے کیکن تنظیمی اساس سے علاقہ نبیں رکھتی۔

ربائی میں پہلا دوسرااور چوتھامصرے ہم ردیف ہم قافیہ ہوتا ہے جبکہ تیسرامصرے اس قید آزاد ہوتا ہے۔ ربائی' دیحر بزج" میں لکھی جاتی ہے اور بحر بزج کا اصل اور سالم رکن " مناعمین" ہے۔ مناعمیلن اور زحافات کو ملاکر رباعی کی دس شکلیس پنتی ہیں۔

مفاعملين بمفعول بمفعول بمقاعلن بمفاعيل

فعول ، فعل ، فع ، فاعلن ، فا*ع* 

ان دس ارکان کے ملتے ہے ریاعی کے چوبیں ارکان مینتے ہیں۔ان میں ہے ایک لاحول ولاقوۃ الا باللہ بھی ہے۔ایل عروض نے اس بات کو جائز رکھا ہے کہ ریاعی کا کوئی

مشرعان چوبیں اوزان میں ہے کی وزن پر بھی ہوسکتا ہے۔

دوسری اصناف بخن کی نسبت رہائی کے اوزان زیادہ پیچیدہ ہیں چتانچہ بڑے ہوے اسانڈو" رہائی گوئی''میں تلطی کرگئے ہیں جتی کہ مرزاعالب بھی۔

عربی گرامریس رباعی ،اس افظ کو کہتے ہیں جس میں جار حروف اصلی ہوں مثلاً

37×7

# Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 OPTIMISM

تنقیداورنفسیات کی اصطلال ہے۔

"رجا" عربی تن امید کو گئتے ہیں۔ ادبی اصطلاح کے طور پر رجائیت آرز و مندی، زندگ ہے مجت اور پر امید لہجہ اختیار کرنا رجائیت ہے۔ شاعری میں خاص طور پر ایسے موضوعات اختیار کرنا جن سے عزم ، واولہ ، حوصلہ اور اُمید کے جذبات پیدا ہوں۔ "رجائیت" ہے۔ رجائیت تنوطیت کی ضد ہے۔ اگر قنوطی ، دنیا کے متعلقات ، واقعات، رشتول اور علائق سے مایوس ہوتا ہے تو رجائی شخص حیات سے متعلق پُر امیدر ہتا ہے۔ ہر شتول اور علائق سے مایوس ہوتا ہے تو رجائی شخص حیات سے متعلق پُر امیدر ہتا ہے۔ ہر شتول اور علائق سے مایوس ہوتا ہے تو رجائی شخص حیات سے متعلق پُر امیدر ہتا ہے۔ ہر شتول اور طلوع صبح روش گمانی رکھتا ہے۔ ارد و میں علامہ اقبال کی شاعری امیداور ولولہ دیتی ہے اور طلوع صبح روش کی تو ید سناتی ہے۔

## رديف POSTRHYME ASSONANCE

(سواركے تيجھے بيٹھنےوالاشخض)

علم شعر کی اصطلا ہے۔

شعر کے مفرعوں کے آخر میں بار بار آنیوالا لفظار دیف کہلاتا ہے۔ اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجا کیں گے

مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جا کیں گے

(جائیں گے) رویف ہے جو ہرشعر کے ہرمصرعة نانی میں آئے گا۔ شعر کیلئے رویف اور قافیے کی ضرورت پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں اکثر اس پر شغن ہیں کہ ردیف قافیہ ضروری نہیں کیکن شعر کے ترنم ، غنائیت اور اثریت میں ردیف قافیے نے ہمیشہ اضافہ کیا ہے۔غزل کے اساتذہ کے زدیک ردیف کا جائز، برمحل اور شجح استعمال چوتھائی شاعری ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 EPIC (جاره)

روسیدر میں اصطلاح ذراے اور شاعری کی اصطلاح

ارسطونے المیہ اور رزمیہ کے حرق و ہوق و کے المیہ اور رزمیہ کے المیہ اور رزمیہ (المالے) اور رزمیہ (المالے) اور رزمیہ

IMITITION BY NARRATION (نقل بذریدیان) ہے۔

گویا رزمیہ وہ بیان (شاعری) ہے جو لفظوں کے ذریعے نقالی ہے۔ تاہم ارسطونے رزمیہ کے مقابلے میں المیہ کی وکالت کی ہے ۔ ڈرامے میں منظوم بیان کے ذریعے جنگی

> واقعات بیان کرتا'' رزمیهٔ 'ہے نظ

مشرتی ادب میں رزمیہ اس نظم کا نام ہے جوسلسل ہو اور کسی ہیرو کے عسکری کارناموں کو بیان کر کے جوش وخروش پیدا کرے بے شوکت بیان اس کا اہم اور واضح وصف ہے۔''شاہنامہ فردوی''اور''شاہنامہ اسلام'' کے بعض حصوں میں''رزمیہ''نظم کی کیفیات ہیں۔

انگریزی میں ہومر کی ایلیڈ اور اوڑ لیی ملٹن کی پیراڈ ائز لاسٹ فاری میں فردوی کا شاہنامہاوراردومیں انیس ودبیر کے مرشے رزمہ، (حماسہ ) کے ذیل میں آتے ہیں۔

## رعایت لفظی PARONOMASIA

شعری ونثری اصطلاح ہے۔

لفظوں کی مناسبت ہے ایک ایسی دلچسپ اور مضحکہ خیز صورت حال کوسطح پر لانا جو پہلے نظروں سے غائب تھی مثلاً اے بی اور بی اے میں تجنیسی ربط ہے ۔اس لفظی رعایت سے اکبرالیا آبادی نے فائدہ اٹھا کرایک قومی المیے کی صورت کو واضح کیا ہے۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

عاشقی کا ہوئے ااس نے بگاڑے سارے کام جم تو اے بی میں رہے افیار کی اے ہو گئے

ر ، یت افظی کوئی الگ صنف ننز وظم نہیں ہے بلکہ جب بھی لفظی مناسبت سے دلچہ پ خیاں وصورت س سنے آئے وہ رعایت افظی ہے۔ بید کام کوموڑ ، دلچسپ اور نسبتا قابل فہم بنانے کا ایک آلہ ہے۔ جوزیاد ور شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ مومن خال مومن نے اس ے معی آفرین کی ہے۔

> بوٹ ڈائن نے بنایا میں نے ایک مضموں لکھا شہر میں مضمول نہ کچھیلا اور بُوتا چل گیا شو میکری کی کھولی ہے ہم نے دکان آج روٹی کو ہم کمائیں گے جوتے کے زور سے

ا کبرالیهٔ آبادی

جوتا چانا، جوتے کے زور سے 'مثو'' سے رعایت ہے۔ رقیب

## (شاعری کی اصطلاح ہے)

رقیب کالفظ عربی الاصل ہے۔اوراس کے معانی ہیں گران ، محافظ ، ناظر ایک ہی مجبوب کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں اور کجوب پر گراں رہتے ہیں کہ وہ کر جاتا ہے۔

ہیں اور کجوب پر گراں رہتے ہیں کہ وہ کد حرجا تا ہے اس لئے انہیں '' رقیب'' کہا جاتا ہے۔

کلا سیکی شاعری ہیں اساتذہ نے رقیب کے موضوع پر ہڑے شاندار مضابین باند ھے ہیں۔فاری اور اردوغزل میں شاید ہادہ وجام کے موضوع کے بعد سب نے زیادہ شاعری رقیب کے حوالے ہے ہوئی ہے۔ اس سلطے میں کھنؤ سکول زیادہ پر چوش رہا ہے لیکن رقیب

ر و Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ر و المطالع المستروم المستروم المستروم المستروم ا من مرضوع پر درستان ویل کے اس مذو نے جس بڑے کی طلاعت کیں۔ سیاد ، نامہ بر ، مدمی اس کے مختلف نام میں۔

دمز

اشاره، کنامیه، بھید

علم بیان کی اصطلاح ہے

رمز علم بیان میں کنامید کی آیک توسیعی شکل ہے۔'' جب صفت اور موصوف کے در میان رمز علم بیان میں کنامید کی آیک توسیعی شکل ہے۔'' جب صفت اور موصوف کے در میان واسطے کم ہوں یعنی بات میں ہاکاسااشارہ اس طرح دے دیا جائے کہ ذبہن اصل مفہوم کو بینچ

واسے اجوں کہ جات ہیں۔ حانے اور تفہیم کیلئے کئی کڑیاں نہ ملانی پڑیں وہ رمز ہے''۔

رمز فن کی جان ہے ۔واضح اور DIRECTاظہار فن میں علویت اور ترفع پیدا ہر کرے

''رمزفن کاوہ پوشیدہ گوشہ ہے جہال قاری ،سامع ،ناظر کے ذہن کوہلگی تی ذہنی ورزش کرکے پنچنا پڑتا ہے۔بات کہنا بھی اور چھپانا بھی ،جیسے مومن کی شاعری ہے'' یخسین فن کیلئے رمزشناس ہوناضروری ہے۔

### رمزیت اشاریت

ایبانکتہ جوکسی فن میں موجود ہواورفن شناس اس سےلطف حاصل کرے ۔'' رمزیت'' ہے۔ تنہیم و تحسین فن میں جوکڑیاں وقفہ پیدا کرتی ہیں انہیں'' رمزیت'' کہنا جا ہیے۔

# رنگ COLOUR

رنگ سخن

شعری تقید کی اصطلاح ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

بنیادی صور پر بتین حواس رنگ جین جن کے باہمی امتزاج سے پوری کا نئات کے رنگ
وجود میں آئے جین ۔ رنگ سرو اور کرم تاثر رکھتے ہیں ۔لیکن کیمیاوی اساس پر نہیں بلکہ
جمالیاتی معنوں میں ۔ای طرح رنگوں میں قرب وبعد کے علاوہ ارضی اور آفاقی امتیازات
بحی پائے جاتے ہیں ۔ روشی رنگ کے اظہار کا ذریعہ (میڈیم) ہے ۔ جبکہ ظلمت روشی اور
رنگ دونوں کیلئے ایک اخفائی توت کی حیثیت رکھتی ہے ۔ رنگ نشاط روح کی آفاقی رمزاور
فطرت کے تنوعات کالازی عضر ہیں

شعری تقید میں رنگ ہے مراد کسی شاعر کا خصوصی مزان TEMPRAMEN یا گہراباطنی میڈن ہے۔ جواس کے کلام سے مجموعی طور پر جھلکتا ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں کہ میر کی شاعری سے نصوف کا رنگ جھلکتا ہے۔ غالب کی شعری کا نئات پر فلسفے کا رنگ غالب ہے، سعدی کا کلام اخلاقی رنگ میں ڈو ہا ہوا ہے۔

# رواقیت SCOICISM

رواقیت مادیت بیندی کا فلسفہ ہے۔رواقیش کا خیال ہے کہ پورے عالم میں ''مادے''
کی حکمرانی ہے اور مادے کے بغیر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لئے حقیقت وہی ہے جو
ہمارے حواس کے ذریعے ہم تک پنچتی ہے۔ باتی سب واہمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مادی عالم
خدا کا وجود ہے اور وہ اس وجود میں جاری وساری ہے۔ یہ وہی فلسفہ ہے جووحدت الوجودی
مشکرین کا ہے۔رواقیش یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح جسم انسانی میں روح سرایت کئے
ہوئے ہے ای طرح پورے مادی عالم میں خدا ( آفاتی روح) جاری وساری ہے۔
رواق ''منقش طاق'' کو کہتے ہیں چونکہ رواقی فلسفے کا بانی '' زینو کھانی ''منقش طاق''

#### Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 TRADITION روایت

تبذیب وتدن، ثقافت ومعاشرت کے سلسل کا نام روایت ہے۔ روایت ہے مراد تاریخ، ذہن اورزندگی کاغیر معمولی سلسل ہے۔

بہلی نسل کا نامعلوم دوسری نسل کا معلوم ہوتا ہے۔ای نشلسل کو روایت کہتے ہیں۔ روایت کوئی جامد شے نہیں بلکہ حرکت وحیات کا ایساتخلیقی ربط ہے جو آ زمودہ کاری برزور دیتا

ربعہ ہےاوررہنمائی کی حقیقی استعداد کو بڑھا تا ہے۔

سمی قوم کی جغرافیائی صورتحال ، تہذیب وثقافت ، دہنی ونفسیاتی رحجانات ، وراثت اور ماحول کی گود میں پرورش پانے والے سلیقے قریبے قدرتی کانٹ چھانٹ اور تر دیدہ وتوثیق

کے بعدایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوئے ہیں۔ یہی روایت ہے۔ نظامی میں نہ

اد بی اصطلاح کے طور پر روایت نظم ونٹر کے ذخیر سے اور اس کے جملہ اسالیب بیان کا وہ زندہ ور شہ ہے جوہم تک پہنچتا ہے۔ تجر بے کوروایت کی ضد سمجھا جا تا ہے کیکن آج ( عال ) کی روایت ماضی کا تجربہ ہی توہے یوں تجربہ اور روایت لازم وملزوم ہیں۔

## روح عصر ZIET GEIST

تنقید کی اصطلاح ہے۔

اگرچەزندگی کی پچھاقدارالیی ہیں جو بلا امتیازتمام وقتوں اور سطحوں پر حکومت کرتی ہیں۔ لیکن انبی سرچشموں سے پچھالیے مخصوص دائر ہے اور نظام بھی وجود میں آتے ہیں جو اپنی الگ شاخت کے مقتضی ہوتے ہیں۔ خیال کیا جا تا ہے کہ ہرزمانے اور عبدگی اپنی روح ہوتی ہے جے سمجھے بغیرفن میں تازہ کاری کا وصف پیدانہیں ہوتا۔ انسان کیلئے کیا پچھاہم ہے اس رازکو پانے کیلئے ذمانے کی کروٹ کا تصور لازمی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک فلفی نے کہا ہے۔ اس رازکو پانے کیلئے زمانے کی کروٹ کا تصور لازمی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک فلفی نے کہا ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

''و میں سے آواز دو جہال سے تمہیں رکارا کیا ہے''۔اس سے مراد یک ہے کہ ایک انسان کو ایک فرق کا دو تیں ہے کہ ایک انسان کو اسے محل وقوع کا تعلیم اوراک : ونا جائے تا کہ یہ پہچانا جائے کہ اس کی منفر د آواز کس بررے عہد کی روح سے متحد اور فیض یاب ہے۔''روح عشر''۔ایک ایسی بی حقیقت ہے جس کے فرسیع تاریخ انسان کو چند بڑے رقبول میں با نتاج سکتا ہے مثلاً قرون اولی ،قرون وسطی ،عہد جد ید،عہد طفولیت ، ز ، نہ جا بلیت ،قرون مظلمہ ، دور خرد، نشأ ق تا نہ وغیرہ۔

### روزمره COLLOQUIAL

لسانیات کی اصطلاح ہے۔

اہل زبان کی گفتگو کے اسٹائل کوروز مرد کہتے ہیں۔

## رومانویت ROMANTICISM

'' رومانویت'' زندگی کااییامخصوص روییت جس میں آ زاد خیالی ،اناپری ،لاابالیت ،خود پیندی اور بغاوت کےعناصر پائے جاتے ہیں تختیل کی اس آ زادروی سے تخلیق کا ایک ایسا چشمہ پھوٹنا ہے جومنہ زورطوفان سے کم نہیں۔

رومانویت ایک طرح کا (NASTOLGIA) ہے۔ جو مریضانہ مسلک رکھتا ہے۔جس میں شعوراور شجید گی کی بجائے بالگام خیال پروری اورانائی عناصر کا غلبہ ہوتا ہے۔
اوب میں رومانویت کی تح یک کا با قاعدہ بانی روسو (ROUSEAV) ہے۔ مغرب
میں ڈرائیڈن اور پوپ نے کا سیکی تح یک پیدا کی۔ رومانویت کلاسکیت سے ابغاوت کی
تحریک ہے۔ کروچے نے رومانویت کو کلاسکیت کی بجائے حقیقت پہندی کی ضد قرار دیا
ہے اور داخلیت کواس کا اہم عضر بتایا ہے۔

'' رومانویت ،وہ طرزاحساس اوراندازاظہار ہے جس میں فکر کے مقابلے میں تختیل کی گرفت مضبوط ہو۔خیال وخواب کی گل پوش وادی میں کھوئے رہنا رومانویت ہے ۔ایک Mahar Online Composing Center Chishtian ا 0303-761-96-93 - يا يو سيارو بالى يوتو بيا به وتا ب ا

رومانویت زمان ومکان کی اسیر دائم نہیں بلکہ بیدا یک آفاقی تحریک ہے۔گلاسیکیت تعقل اور فنی نظم وضبط پر زور دیتی ہے اس کا مزاج سکونیاتی ہے جبکہ رومانی طرز احساس اضطراری اور حرکیاتی ہے۔ بیدروح آزادی ہے اور اپنے تختیلی پرول کے ذریعے ہر لحظہ آمادہ پر دازرہتی ہے۔

## رومانوی ROMANTIC

وه ا دب/ادیب جواییخ طرز احساس اوراندا زا ظبار میں ردمانویت کا حامل ہو۔

### رويه ATTITUDE

(تخقیدی اصطلاح)

نفیات کے رائے ادب میں آئی

فرد کے محسوں کرنے ہو چنے اور اظہار وعمل کرنے کے مخصوص انداز کا نام رویہ ہے۔ گویارو یہ کس شخص کا مخصوص نقطہ نظر ہے۔ ہر فردانفرادی رویے کا حامل ہے اور رویے کی بنیاد جبلت ، وراثت اور ماحول پر استوار ہے۔ مہیج STIMUL کے بعد ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ بیجان کا استمرار جذبے کا روپ دھارتا ہے اور جذبہ وراثتی خصوصیات اور ماحولیا تی اڑات کے ساتھ ل کرا کہ مخصوص رویے کوجنم دیتا ہے۔

رویہ زندگی کواظہار دینے کے ایک انداز کا نام ہے ۔کوئی شخص کیسے زندگی گزارتا ہے ، اس کی معاشرت کاطور کیا ہے ، وہ اشیا کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے ، کیسے سوچتا ہے ،زندگی کی کس طرح تشریح کرتا ہے؟ بیاس کارویہ ہے۔

 Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

( نلم شعرگی اصطلاح )

لور

قافیے کے آخری حرف کو''روی'' کہتے ہیں۔

ای حف پر قافیے کا دارد مدار ہے بلکہ اگر نزاکت صورت و آ بنگ کو اہمیت دی جائے تو اصل قافیہ ای کو کہنا جا ہے مثلا غیر، خیر، دیرییں" ("ادر ترنم بنگلم تبہم میں" م" روی ہے۔ روی کے بارے میں ایک بات قابل غور بیہ کے کہ روی اصلی ہونا چاہیے جیسے غیر، خیر کی " "اور ترنم بنگلم کی" م" اصلی کا مطلب ہیہ کہ اگر حق روی کو الگ کرلیں تو باتی کلمہ بے معنی رہ جائے جیسے" " "عش اوقات معنی رہ جائے جیسے" میں جفی ہوجاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے قافیے بھی استعال کئے جاتے ہیں۔ جن میں حرف روی زائد یا نسبتی ہوتا ہے اساتہ ہیں کے نزد مک وہ معیوں ہے جیسے

عالی مخالی مخیالی کے قافیوں میں خیالی کی''ی'' بازی مقازی منمازی میں نمازی کی ''ی''

# reminish idiomریخی

نظم کی صورت میں عورتوں کی طرف ہے گفتگو

ریختی کی عمومی تعریف میہ ہے کہ''الی نظم جوعورتوں کے یارے میں عورتوں کی طرف سے ککھی جائے''لیکن میہ تعریف ان ریختیوں کی خصوصیات کی احاط نہیں کرتی جو ریختی نگاروں (سعادت اللّٰدخان رَکِمْنِ،انشاءاللّٰہ خان انشا) نے لکھی ہیں۔

بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ'' وہ ظم جس میں عورت کاعشق عورت کے ساتھ مذکور ہوریختی ہے'' ۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 مال رہی ہے۔ال

''ایری نظم جس میں وہلی کی پروہ نشیں بعصمت فروش عورتوں کی اصطلاحات ومحاورات کی زبان میں عورتوں کے بارے میں ہوں انگیزعشق کا اظہار کیا گیا ہوریختی کہلاتی ہے''۔ ان نظموں میں عاشق ومحبوب دونوں عورتیں ہوتی میں اور ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو عورتوں کوخانہ داری میں بیش آتی ہیں۔

ر بختی اور واسوخت دہلی اور لکھنو کے طوا نُف الملو کیت کے دور کی یادگاریں ہیں۔انشا کے ہمعصراور قریبی ووست رنگین سعادت اللّٰدخان نے ریختی کا پوراد بوان لکھاہے۔

#### زحاف

علم عروض كى اصطلاح

بحرکے ارکان میں کی یابیٹی کو'' زحاف'' کہتے ہیں۔مثلاً ایک بحربے متقارب،اس کی سالم شکل'' فعولن'' ہے میشمن ہے بعنی ہشت پہلو ہر مصرعے میں جاریار فعولن کی تکرار ہوتی ہے جیسے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

L

وہ نبیوں میں رحمت لقب یانے والا

میں سالم فعولن چار مرتبہ ہے۔ اس لئے اس کا نام'' بحر متقارب مثمن سالم'' ہے۔ لیکن اس کے برنکس اگر ہم'' فعولن فعولن مفاع'' (اٹھا سا قیا پردہ اس راز سے ) کہیں تو یہ بحر متقارب مثمن سالم کی بجائے مثمن مقصور ہوئی۔اصطلاح میں بیتبدیلی'' زحاف'' کہلاتی ہے زحافات کی تعداد ۳۳ ہے جن کو یا در کھنا مشکل ہے اور سمجھنا مشکل تر لیکن زحافات کاعلم دراصل فرن عروش کی حان ہے۔

### ز مین

شعری اصطلاح ہے۔

سنظم یارے میں قافیے اور ردیف کے مخصوش نظام کوز مین کہتے ہیں۔ مثلأعالب كياس غزل

سکی کو دے کے دل ، کوئی نوانخ فغال کیوں ہو نه ہوجب دل ہی سینے میں تو کچرمنہ میں زباں کیوں ہو

کی زمین

فغال کیوں ہو،زبال کیوں ہو،مکال کیوں ہو،نہاں کیوں ہو، ہے بعنی شاعر کسی نظم یارے کیلئے جس ردیف قافیے کوابنا تا ہے وہ اس کی زمین ہے۔

ز مین شاعر کے شعری مزاج کو بھی طاہر کرتی ہے اور مخصوص مضامین کو بیان کرنے میں مددد تی ہے۔

# سادگی SIMPLICITY

تمام فنون کی اصطلاح ہے۔

اییافن یارہ جو بظاہراً سان ہولیکن اس کی شرح مشکل ہو'' سادہ'' ہوتا ہے۔سادگی مطلق یا متعین چیز ہیں۔ بلکہ ایک اضافی RELITIVE تصور ہے سادگی کو سیحفے کیلئے اس کے متضاد تعنی نصنع کو جاننا ضروری ہے۔ ہر فن یارے میں ایک FUNCTIONAL DECORATION ہوتی ہے۔ اگرDECORE حد سے بڑھ جائے تو تصنع پیدا

ہوجائیگا۔اگرحدمیں رہے تو سادگی کہلائے گی۔ دونوں تصورات اضافی ہیں۔

سادگی فن یارے کوفطرت کے قریب لاتی ہے جبکہ تصنع اور ملمع کاری فن پارے کو فطرت

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 نے دور کردین ہے ۔ ضرورت سے زیادہ استادی اور تکی تجڑ کا رعب سادگی میکاف ہے ۔ سادگی زیادہ بچ وخم برداشت نہیں کرسکتی ۔ سادگی میں مقولہ QOUTATION بننے کی بڑی ملاحیت ہوتی ہے۔

## سادیت سادازم SADISM

علی عباس جلالپوری نے سادیت کے بارے میں لکھا ہے کہ'' نپولین بونا پارٹ کے عہد عکومت میں شوو نیر دسادا یک غلط کارعیش پرست جا گیردار پیرس میں رہتا تھا اس کامحبوب مشغلہ تھا کہ وہ عورتوں کو منشیات گھا کر خلوت میں ان کے بدن میں نشتر چیموتا اور جنسی تشدہ کرکے دیا محسوس کرتا تھا۔ سادازم کی اصطلاح اس کے نام پروضع کی گئی ہے۔ جنسی نفسیات میں سادیت وہ جنسی بیاری ہے جس کا مریض جنس مخالف کواذیت دے کرتا سودگی محسوس کرتا ہے۔

(جنس کے علاوہ بھی )وہ شخص جو دوسروں کو تکلیف دے کر آسودہ ہوتا ہے اسے SADIST سادیت پیند کہتے ہیں۔ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ اس قتم کی ایڈ اپسندی کی ہنیادیں مریض کی جنسی زندگی میں ہوتی ہیں۔

### سابقه PREFIX

(پېلا،اولين)

ہو. تواعدزبان کی اصطلاح ہے۔

جب ایک یازیادہ حروف ایک لفظ سے پہلے آگراس کے معنی بدل دیتے ہیں اسے سابقہ کتے ہی جسے

مرے امر،مث ہے انمٹ ،الف اور اُن (نہ ) کے معنوں میں ۔خط ، جمال ،شکل ، ----------- Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 رو، بوسے خوش خط ،خوش جمال ،خوش شکل ،خوش رو ،خوشبو،سابقه توسیع لغت کاایک قدرتی وسلہ ہے۔

## ساختیات STRUCTURAISM

چیزوں کی ساخت کے بارے علم کوساختیات کہتے ہیں لیکن پچھ عرصہ سے بیا صطلاح لسانیات سے تعلق ہوکررہ گئی ہے۔اس کے مطابق قاری اور مصنف کے خیالات ونظریات اور مہارت واسلوب سے زیادہ'' زبان'' کی ساخت کواولیت حاصل ہے۔

### سانیٹ SONNET

مغربی صنف شاعری ہے۔

سانیٹ ،اس نظم کو کہتے ہیں جس میں عموماً چودہ (۱۴۳)مصرعے ہوتے ہیں۔ جوایک ہی بحرمیں ہوتے ہیں۔ترتیب ان کی یوں ہوتی ہے۔

پہلے ایک مصرعہ ایک ردیف قافیے کا ، پھر ایک شعر ( مطلع کی شکل کا ) پھر ایک مصرعہ پہلےمصر سے سے مربوط ،اس طرح تین بند لکھنے کے بعد آخر میں ایک شعر ( مطلع ) لکھ کرنظم پوری ہوتی ہے۔

سانیٹ لکھنے کا رواج ترقی پیندتح یک کے زیراٹر ہوا۔اس رو میں خوبھورت سانیٹ کھھے گئے لیکن اب شعرا کی توجہ سانیٹ کی طرف نہیں ہے ۔سانیٹ کی اس فارل FORMAL) تنظیم کے علاوہ بھی سانیٹ ملتے ہیں جن میں قافیوں کی میہ پابندی نہیں۔ جوزف ۔ ٹی مشیلے نے ای ۔ انگی ۔ لیکسن کے ایم فل کے متالے کے حوالے ہے لکھا ہے کہ سانیٹ کا ابتدائی ظہورا ٹی میں ہوا۔

اردوییں بےشارشعرانے سانیٹ کاتج برکیا۔ن۔م۔راشداور مصطفے زیدی قابل ذکر ہیں۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

# شخن (بات، گفتگو )POETRY, VERSE

شعری اصطلاح

ادبی اصطلاح کی حیثیت ہے اردو اور فارسی شعری او بیات میں ' د سخن' دمطلق طور پر

شاعری کواور جزوی طور پر شعر کو کہتے ہیں مثلاً

حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں عالب کا معتقد ہوں مقلد ہوں میر کا

'' سخنور''بات چیت کرنے والا

اصطلاح میں'' شاعر''۔

#### سدومیت SODOMY

امرد ،اس نوجوان کو کہتے ہیں جس کے چبرے پر داڑھی مونچھ کے بال نہ آئے ہوں۔ جیسے سنرے کے بغیر ہے برگ د گیاہ چیٹیل میدان ۔اسی لئے شاعری میں نو جوان کے چبرے کے بالوں کو''سنرہ'' کی ترکیب سے بیان کیا جاتا ہے۔

غالب كاشعر ہے۔

سِزہ نِط ہے ترا کاکل سرکش نہ دیا ۔ میرا کی ترا کاکل سرکش نہ دیا ۔

اقبال

نہ ہوئی ہم ہے رقم حیرت خطِ زُخ یار

يه زمرد نجمی حريف دم افعی نه بُوا صفحه آنکينه ہوا ، آنکينه طوطی نه ہوا

مردول کی ہم جنسی محبت کو امر دیر تی کہتے ہیں ۔فاری اور اردو شاعری کی کلاسیکل

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 روایت کا کنبوب ام دہی ہے۔ اس کے بیان میں تمام نسینے مذکر کے ہی ہیں۔ آسکر وائلڈ کو سدومیت کے الزام میں قید کی سزا سنائی گئی ۔ شکسیر کے سانوں میں امردوں کے حسن

و جمال کے گیت گائے گئے ہیں۔ اٹلی، برطانیا ورفرانس میں ہم جنسی معاشقے کو قانونی تتحفظ حاصل ہے۔

### ىرقە PLAGIARISM

### چوری کرنا

کسی شاعر کے پہلے سے بیان کروہ خیال کوقصدا اور شعوری طور پراپنے شعر میں ڈھالنا ''سرقہ'' ہے۔

'' سرقے'' کی حدلگاتے وقت فقیمان ن اوب کونہایت حوصلے ، ضبط اور نیک نیتی ہے کام لینا ہوتا ہے۔اس لئے کہ توارد کے گمان کافائد ہو بیتا پڑتا ہے۔ بیتو نیت کی بات ہے اور نیات کوعالم غیب جانتا ہے۔اس سلسلے میں غالب کا نقط نظر پڑواد کچسپ ہے، کہتے ہیں۔ مُمِرُ گمان توارد یقیں شناس کہ دزد متاع من زنہاں خانہ از ل کُرداست

## سریلزم SURREALISM

## جمله فنون خصوصاً مصوري كي اصطلاح

''سریلزم''ایک ادبی اور فی رویے کاعنوان اور فنون پر جدید نفسیات کے اثرات کی واضح علامت ہے۔ فن کا ایک معروف تصور ہے جو فطرت کی اشکال کے میں مطابق ہوتا ہے انگین اس سے انحراف کرتے ہوئے اس کے رکی جبر سے دُورانسان جس مقام تک پہنچتا ہے۔ سریلسٹ آزادی کا مقام ہے۔ جوخوابوں کی قدرت مطلقہ سے متعلق ہے۔جدید

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 اندیات نے نوابوں کی جون تعبیرات بیان کی جیں اور ان ہے آزاد تلاز سے گا جو تصور الجرا ہے وہ ادب اور مصوری میں ایک مستقل تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ سریلسٹ فن'' خیال کے جو دادب اور مصوری میں ایک مستقل تحریک کی میں وہ کی جیروی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔
مصوری میں اسعمل کا نتیجہ ہاتھ کی ہیساختگی ہے مصور کیا ہوا خواب قرار یا تا ہے۔

### سلام

ہر صنف شاعری کی طرح سلام پر بھی دوطرح سے بحث ہو سکتی ہے۔ اربنیت یافارم ۳۔موادیا موضوع

جہاں تک بنیت کا تعلق ہے سلام کی بنیت کمل طور پر" غزل" کی می ہوتی ہے۔

بہاں ہے ، بیال ہے ، بیال ہے ، بیال ہے ، بیال ہے ۔ اس طرح ، ردیف قافیے کی بندش بھی وہی ، غزل ہی کی بخر ل ہی کی طرح سلام کا ہر شعرا یک الگ یونٹ ہوتا ہے جس کا ماسبق ما بعد اشعار ہے موضوعی یا منطقی ربط ہونا ضرور کی نہیں ۔ غزل ہی کی طرح سلام کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ۔ شعروں کی تعداد کے اعتبار سے بھی سلام غزل جیسا ہی ہوتا ہے بعنی بارہ تیرہ اشعار تک ۔

البت موضوی طور پرغزل اورسلام میں بیفرق ہے کہ غزل میں بنیادی طور پرعشق مجازی
اور معاملات حسن وعشق کے مضامین بیان ہوتے ہیں جبکہ سلام میں وہ تمام مضامین بیان
ہوسکتے ہیں جو مرشے کا موضوع ہیں۔واقعات ومصائب کر بلا ،مناقب آل رسول،
شہادت ومناقب ،اہل بیت کے مضامین اور ان کے علاوہ تصوف اور اخلاتی مضامین بھی
سلام میں بیان ہوتے ہیں۔میرانیس کے سلاموں میں بعض اشعار ایسے بھی ملتے ہیں جو
''غزل'' کے اشعار ہی معلوم ہوتے ہیں۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

# تلیس/سلاست LUCID/LUCIDITY

تحریر و تقید کی اصطلاح ہے۔ - ب

سلاست نٹری تحریر کی ایک صفت ہے۔تحریر کیلتے ایسے مناسب اور موزوں الفاظ لا تا جو سیجھنے میں آسان اور معانی میں تضیح ہوں یعنی ان میں ابلاغ کی قوت زیادہ ہو۔سلاست سادگی کے طن سے جنم لیتی ہے۔

سادہ ترین الفاظ کا انتخاب ہی دراصل''عبارت'' میں سلاست کا جمال لاتا ہے جس سے روانی پیدا ہوتی ہے۔سلاست کومزید واضح کرنے کیلئے حالی کے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ ''خیال کیسا ہی وقتی ہو گر ہیچیدہ اور ناہموار نہ ہواور الفاظ جہاں تک ممکن ہوروز مرہ کی بول چال کے قریب ہوں''۔

## سنگلاخ زمین

شاعری کی اصطلاح میں سنگلاخ زمین سے مراد مشکل ، اُدق اور نامانوس ردیف قافیے کا نظام ہے۔ ایک زمین جس میں شعر کہنا مشکل ہو۔ ایسالفظ قافیہ بنا ناجس کیلئے ہم قافیہ الفاظ نظام ہے۔ ایک زمین جس میں شعر کہنا مشکل ہو۔ ایسالفظ قافیہ بنا ناجس کیلئے ہم قافیہ الفاظ نایاب ہوں ایک ردیف جو قافیہ کی شگت نہ کرسکے ۔ بیہ صور تیں سنگلاخ زمین کہلاتی بیں۔ لکھنوی دبستان کے شعراء نے قصدا ایک زمینیں ایجاد کیس جو شعراء کیئے امتحان بن بیں۔ لکھنوی دبستان کے شعراء نے قصدا ایک زمینیں ایجاد کیس جو شعراء کیئے استحان بن جس سے جاتی ہیں ایسے میں شاعری میں فکر مرجاتی ہے تھی ادب کے فکری پہلوکو کوئی فائد ہنییں بنچا۔ مشاتی اور ریاضت تو ظاہر ہوتی ہے لیکن شعری ادب کے فکری پہلوکو کوئی فائد ہنییں بنچا۔

# سوزوگداز PATHOS

د کھ، در د، رخ فِم ، زم ، بگھلاؤ

فن اپنے خِلقی بیرائے میں ایک کرب انگیز کیفیت رکھتا ہے فن پارہ''لا'' کی فضا ہے

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303,761-96-93 رقی ہوتا ہے ۔اس کینی کس کے ذریعے کلیق کار س پکھلا و اور در در (AGONY) سے گزر<sub>نا ہ</sub>ے ہے''سوز وگداز'' کا نام دیا گیا ہے۔ ایرُ گرایلن یو، کاخیال ہے کہ ' حسن کے اعلیٰ ترین اظہار کیلئے افسر دگی کا لہجہ تمام شاعران کبیوں میں جائز نزین لہجہ ہے''۔قطرے کو گہر ہونے تک جن مراحل ہے گز رنا پڑتا ہے وہ مناع کی طبع میں گداز پیدا کردیتا ہے۔کہا گیاہے خنگ سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے تب نظر آتی ہے اک مصرعہ ترکی صورت ادییات عالم کے عظیم فن یارے وہ ہیں جن کی رگوں میں PATHOS کی اہم میں ہیں افسر دگ کی ہلکی ہلکی آئجے ، دھیما دھیمالہجہ اور نرم سلگاؤ کاعمل شعر کوموٹر بنانے کا ضامن ہے جسے میر کی شاعریٰ ۔ احساس کی جدت اور جذبے کی شِدت''سوز وگداز'' کے اساس رکن ہیں ۔غالب کی ز بال میں۔ پہلے دِل گدافتہ پیدا کرے کوئی INIMITABLY EASY איל איי (شعری اظہار کی اصطلاح ہے) الیا شعر جواس قدر آسان لفظول میں ادا ہوجائے کہ اس کے آگے مزید سلاست کی

گفِائش نه ہو' سہل متنع'' کہلاتا ہے۔ مثلأمومن خال مومن كاشعر

> تم میرے پاک ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

رات محفل میں تری ہم بھی کھڑے تھے چیکے جیسے تصویر لگا دے کوئی ویوار کے ساتھ

سلممتنع کی خاصیت رکھے والی شاعری تا تیر کی قوت اور تا دیر زندور ہے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

''سہل ممتنع شعری اظہار کا ساد دہرین پیرایہ ہے''۔

### POET タビ

جوفض شعر کے شاعر ہے۔ ظاہر ہے اس کی طبع موز وں ہوگی لیکن محض طبع کی موز و نیت کسی انسان کے شاعر کہلانے کیلئے کافی نہیں ہے۔ جب ہم شاعری کے لئے موز و نیت اور ''وزن'' کو فاضل حسن قرار دیتے ہیں تو پھر کسی کا موز ول طبع ہونا اس کے شاعر ہونے کے متراوف نہیں ہے۔

شاعری اجذبات وتخکیل کی زبان ہے چنانچیشا عرکسلئے تخلیق اظبار کی خصوصیات کولاز می قرار دیناپڑے گا۔ وروز ورتھ قلب انسانی اور روح فطرت کی ہم آ ہنگی کے انکشاف کوشاعر کامنصب قرار دیتا ہے۔

عربی میں شاعر کو تمیذ الرحمان کہا گیا ہے۔اس تعریف میں شاعر کی اس خدا داد صلاحیت کی طرف اشارہ ہے جواسے فطری طور پر لقدرت کی طرف سے G1FT کیا گیا ہے۔ ورڈز ورتھ شاعر کیلئے جارخواص کولازم قرار دیتا ہے۔

- اس کی روح میں مخصوص ترخم ہو\_

۲۔ اس کے تصورات زور دارجذ بے کے تحت ہوں۔

Mahar Online Composing Center Chishtian 1 0303-761-96-93

جَبَدِه کی نے تخلیل ،مطالعہ فطرت اورالفاظ کے استعمال کا سلیقہ کی شرطیں شاعر کیلئے لازی مخبرائی تیں۔

### شاعری POETRY

جوتعریف شعری ہے وہی شاعری کی تعریف ہے۔

افلاطون نے شاعری کونقل کی نقل کہہ کرحرفت دصناعی کے مقابلے میں کم در ہے گی چیز قرار دے دیا۔ اس کے برعکس ارسطونے شاعری کو KATHARSIS (تزکیفنس) کا بہت ہزاذ ریعہ قرار دے کرنہ صرف اس کی عظمت کونتاہم کیا بلکہ تحسین شعر کی رامیں کھول دیں۔ لیکن ارسطوشاعری کیلئے وزن اور موزونیت کولازمی نمیس سجھتاحتی کہ اس کے نزدیک ستراط کے مکالماتی نیٹر پارے بھی شاعری ہے۔

ورؤز درتھ نے شاعری کوتمام علوم کی خوشبو کہا ہے۔

'' جذبات کا انسااطبار جس میں موز ونمیت پائی جائے ہمصرعہ کہلا تا ہے اور مصرعوں کا وہ مجموعہ جس میں معنوی وفکری ربط ہو، شاعری ہے''۔

آرنلڈ نے شاعری کوزندگی کاتر جمان اور نقاد قرار دیا ہے۔جذبوں کا وہ اظہار جس میں جنیل اور شاندار اسٹوب ہوآرنلڈ کے نز دیک شاعری ہے ۔جلیل اور شاندار اسلوب ایپے جلومین امیجری اور آ جنگ کا تفاسب لاتا ہے۔

'' گویاشاعری جذبات اور تخلیک کی زبان ہے''۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

د يکھئے(ايطاء)

# شترگر به UNMATCHED PAIR

أونث، بلي

کلام کی اصطلاح ہے اور نقص کلام ہے۔

''شُتر گر بہ''ے مراد ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں بات کرتے ہوئے صائر کا خیال مندر کھے مثلاً اگر کسی سے بوجھا جائے کہ آپ کب آئے ہو۔ بیشتر گر ہہہے۔

خطاب'' آپ'' کا تقاضاہے کہ'' آئے ہیں'' کا استعال ہو۔ ثتر گر بہ کلام کی بلاغت

وفصاحت دونوں پرضرب لگا تا ہےاور ذوق سلیم کوگراں گزرتا ہے۔ ''شتر گر یہ ''متکلم کے اضطراب غم ہخوشی ، بیجان ،خوف اور ذہنی کشکش

(CONFLICTION) کوظامر کرتاہے۔

# شخصيت PERSONALITY

(نفساتی تنقیدگ اصطلاح ہے)

علم نفسیات میں شخصیت بکسی شخص کے بارے میں مکمل تا تر TOTAL کا نام ہے۔ فرائیڈین نقطہ نظر کوسا سے رکھا IMPRESSION OF A MAN کا نام ہے۔ فرائیڈین نقطہ نظر کوسا سے رکھا جائے تو SUPER EGO اور SUPER EGO (لا ذات ، انا اور فوق انا ) شخصیت کے عناصر ہیں ۔ جمومی طور پر فرد کی ظاہر کی شکل وشیابت ، قد وقامت ، خد وخال اور خطوط وخم شخصیت قرار پاتے ہیں لیکن حقیقت ہیں کہ شخصیت بڑی وسیع کا نات ہے جس کی بیائش

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 سیلیے نفسیات نے SCORES بنائے ہیں ۔انTEST SCORES کے ذریعے فرد کے زنجانات ہمیلانات ،استعداد ،مہارت اوردکچیں وغیرہ کی پیمائش سائنسی انداز سے کی جاسکتی ہے۔

تنقیدی اصطلاح کے طور پر فنی شخصیت ، فنکار کے اسٹائل اور تخلیقی فریٹ منٹ کے زریعے ظبور پذیر ہوتی ہے۔ ہرفن پار ہ معروضی اور موضوئی اعتبار سے اپنے اندراپنے خالق گی شخصیت کا جواز رکھتا ہے۔ گویا شخصیت اظہار کا اسٹائل اور تخلیقی پیرا ہے ہے۔ یہی ذریعہ ہے کہ جس ہے کسی فنکار میں انفرادیت کی دریافت ہوتی ہے۔ آگر کسی فنکار کی شخصیت کی تصویر رکھنی ہوتو اس کے فنی رویے ، اسلوب اور تخلیقی پیرائے کے علاوہ فنی مواد وہئیت کے جھروکوں ہے جما کنا ہوگا۔

### شعر VERSE

تعلم عروض نے صورت شعراور منطق نے نفس شعر کو مدِنظر رکھ کرشعر کی تعریف کی ہے۔ چنانچ تلم عروش کی اُرو سے کلام موزول شعر ہے۔ جبکہ منطق کی اصطلاح میں پُر انٹر کلام کو ''شعر'' قرار دیا جاتا ہے۔عروضی منطق کی تعریف سے منفق نہیں اور منطقی ،عروضی کی تعریف کو خاطر میں نہیں لاتا۔ گویا گر کسی کلام میں وزن اور بحر موجود ہے تو وہ عروضی کو شعر کی حیثیت سے قبول ہے خوا ہ اس میں ربط و دلیل اور انٹر وتا ثیر ہویا نہ ہو جبکہ منطق کا رویہ اس سے الب سے الب

# سنتسى حرف

 Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96 193 في شروف في المعالمة المسلمة المسلمة

ت ،ت ، د ، ذ ،ر ، ز ،س ،ش ،ص بض ،ط ،ط ،ط ،

## شوخي

الیی ظرافت جوفلیفے ، مقین انصیحت ،اصاباح یا تنقید سے ماورا ہواورصرف اد بی اور ذہمی مسرت کا باعث ہے ''شوخی'' کہلاتی ہے۔الی ظرافت اپنے اندر ہلکا کھلکا مزاج اورایک گونہ متین شائنتگی رکھتی ہے۔

اردوادب وشعر میں خالص شوخی کی مثالیں کم ملتی ہیں ۔ دبلی دبستان کی غزل میں چونکہ داخلیت کا غلبہ ر ہالہٰذا اس کی مجموعی فضا سو گوار ہے جبکہ لکھنوی کہ بستان کی شاعری میں نرا پھکڑین اورمحض تمسنح نظر آتا ہے۔البتہ لطیف شوخی کی مثالیں ،غالب اور ریاض خیر آبادی کے کلام میں بکثرت ہیں۔

# شهرآ شوب POEM OF RUINED CITY

### شهركا شور وفتنه

(صنف نظم ہے)

وہ نظم جس میں کسی ملک،شہر یامعاشرے کے اقتصادی، سیاسی یامعاشرتی دیوالیہ پن اور اس کے مکینول کے مختلف طبقوں کی مجلسی زندگ کے پہلوؤں کا نقشتہ، جموبیہاور طنزیہا نداز میں بیش کیا جائے اصطلاحا'' شہراؔ شوب'' کہتے تیں۔

شبرآ شوب کیلیے کی مخصوص ''فارم'' کی قید نہیں البیتہ مثنوی کی بحراس کیلیے زیادہ موزوں مستجھی جاتی ہے لیکن مسدس مجمس اور دیگر کئی ہیئیتوں میں شبرآ شوب لکھیے گئے ہیں۔

موضوعٌ کے امتبار سے شہر آشوب میں کس علاقے کی طوائف الماوکی

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 کے سیجے میں پیدا ہوئے والے (LAWLESSNESS) کی سیاتی یا معالی حادث کے سیجے میں پیدا ہوئے والے بحران کا بیان اور بالخصوص وہاں کے دستگاروں ، پیشہ وروں ،صناعوں اور کاریگروں کی بریثانی کا تذکر وشامل ہے۔

۔ تاریخ عالم کے مدّ وجزر کے ساتھ ساتھ شہراؔ شوب کی بھی طویل تاریخ ہے۔ آج کا شہر آشوب خودانسانی ذات کی ہے بسی اورنفسیاتی مسائل کا نوحہ ہے۔

#### صرف ACCIDENCE

### اُلٹ پُلٹ کرنا، پھیرنا، گردش میں لانا

عملی گرامر کی اصطلاح ہے۔

صُرف الفظول کی بیجیان کاعلم ہے۔ بیعلم صیغوں کی شناخت میں مدد دیتا ہے لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اورا کیک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ بتا تا ہے تا کہ لفظ کو سیج طور پر پڑھنا آ جائے۔

ان اصول دِتُواعدُو' علم صُرِف'' کہتے ہیں۔جن کی مدد سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ فلال (عربی) لفظ اصل میں کیا تھا۔اس میں کیا تبدیلی ہوئی اور یہ تبدیلی کس لئے ہوئی ؟ لفظ میں تبدیلی اس لئے کی جاتی ہے کہ اس سے مطلوبہ منہوم لیا جاسکے مثلًا ن ظام (مادہ ہے)نظم۔

اک لفظ میں مختلف تبدیلیوں سے مندرجہ ذیل الفاظ حاصل کئے گئے اور بیرالفاظ مختلف معانی کے حامل ہیں ۔

ا تظام، ناظم، منظوم تنظیم بنتظم، منظم، منظو مات، انتظامات ای طرح فئر ب، یَضرِب، إضرِب وغیره۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93
جن قواندا وراصونول کے تحت بیتند پلیان کی شئیں ان کا مجموعہ ' صرف'' کہلاتا ہے۔ گویا مفر دالفاظ کی اصل بقکیل اور مقصد کے علم کو 'صرف'' کہتے ہیں۔

### صنف GENRE

# تِسم \_نوع

ادب میں صنف ،جاعت بندی CLASSIFICATION کی ایک بیق ہے۔ چنانچینٹر میں ڈرامہ،داستان،ناول،افسانہ اورانشائیہ وغیرہ اورنظم میں تصیدہ مثنوی،مرثیہ، غزل وغیرہ اصناف اوب ہیں۔کسی او بی تحریر کی الگ شناخت کیلئے ''صنف کی تخصیص'' بینام کونام دینے کے مترادف ہے۔ہمیں انشاہیے کوافسانے اورغزل کوتصیدے سے الگ بینان دینے کیلئے صف بندی کے ممل ہے گزرنامزتاہے۔

تخلیق او بیات کے تاریخی تسلس سے پیتہ چاتا ہے کہ مختلف طبائع مختلف اصناف کی تخلیق کیلئے موز وں ہوتی میں اور میجی کہ مختلف ساجی ، سیاسی اور معاشرتی ماحول مختلف اصناف کی پرورش کا محرک ہوتا ہے۔ ارد دادب نے دنیا کی بے شار زبانوں خصوصاً فاری ، عربی اور انگریزی ادبیات کی اصناف ہے اپنے لیصنفی ہیئیوں کا نظام مرتب کیا ہے۔

# ضرب المثل PROVERB

### كهاوت

کی کہاوت کے بارباراستعال سے زبان زدِعام ہوجائے کا نام'' ضرب المثل'' ہے۔ ضرب المثل اور کاورہ زبان کے دو کناروں پر واقع ہونے کے باعث الگ الگ اہمیت کے حامل ہیں۔ محاورہ کسی اصول یا ضالطے کا پایند نہیں مضرب المثل کی ایجاد Mahar Online Composing Center Chishtian |-0303-761-96-93 قربات کے مال موقع پر ہوجائی ہے۔ کوئی واقعہ پیش آیا 'دیکھنے والے کی ربا کا اور پہنے مال موقع پر ہوجائی ہے۔ کوئی واقعہ پیش آیا ، دیکھنے والے کی ربا کا بار بار کی جلد آئندہ الیمی ہی یا ای میں مالی کی ایس کا منصب حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا ہر ضرب المثل کی استعال ہو گیا تو وہ جملہ ضرب المثل کا منصب حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا ہر ضرب المثل کی

م سهر ۱۰۰ یا بنیاد میں واقعہ ہوتا۔ بیرمنہ اورمسور کی دال

۔ گئے نماز بخشوانے روزے گلے پڑگئے بننے کا بیٹا کچھود کچھ کر ہی گر تا ہے

ضرب المثل طوالت بیان کوانتشار وا یجاز عطا کرنے کی ضانت ہے اور ضرب الامثال اینے بولنے والوں کی معاشرت اور تہذیب و ثقافت پرروشنی ڈالتی ہیں۔

### ضعف تاليف PARENTHICAL MISTAKE

نقص کلام ہاور شعری اصطلاح ہے "روزمرہ کیخلاف گفتگو کا نام ضعف تالیف" ہے۔ بیہ بات فصاحت کے منافی ہے۔ حقیقت میں ضعف تالیف ، تعقید ، تنافر اور مخالفت قیاس لغوی جیسے عیوب ہی کی می چیز ہے کیکن اسا تذہ فصاحت نے اس کے ذیل میں بیہ وضاحت کی ہے کہ جونقص کلام روزمرہ کے خلاف ہولیکن تنافر ، تعقید اور مخالفت قیاس لغوی کے ذیل میں نہ آئے وہ "ضعف تالیف" ہے۔

صاحب بر الفصاحت نے ''محاورے کے خلاف یا ضائر وحروف کی ہے تر تیمی کو ''ضعف تالیف'' قرار دیاہے''۔

 Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

طرح،طرتی مشاعره،طرتی نشست،طرح مصرع

ما نند مثل (حرف تثبیه)

گرانا، دورکرنا، بنیا د ژالنا،طرح دینا( نالنا)اصطلاحاً گفتگویی مد د بینا\_

(شعری اصطلاح ہے)

طرح بمصرعه طرح ،طری نشست سب مشاعرے کی روایت ہے متعلق اصطلاحیں ہیں۔کسی محفل مشاعرہ میں شعرا کو خاص زمین میں شعر گوئی کیلئے یا بند کیا جاتا ہے۔اسے

طرح بمعرع طرح یاطرحی مصرعہ کہتے ہیں۔

گویا اس مشاعرے بیں شعرا اپنی آزادی ہے زمین (ردیف، قافیہ، بحر) کا اسخاب نہیں کر سکتے۔وہ پہلے ہے دیئے گئے مصر سے کے نظام ردیف وقافیہ بحر کے مطابق غزلیں لکھیں گے مثلاً میہ که'ول نادال تجھے ہوا کیا ہے'' غالب کا مصرعہ، طرح کے طور پر دیا جائے تو شعرا پر سے پابندی ہوگی کہ وہ''ہُوا'' کو قافیہ اور'' کیا ہے'' کور دیف بنا کر شعر گوئی کریں اور ای مصر سے کی بحکو بنما دینا ئمر ہے۔

مشاعرہ،جس میںمصرعہ طرح دیاجائے اسے طرحی مشاعر دیا طرحی نشست کہتے ہیں''۔

# ضلع جكت

سمسی عبارت میں مسلسل ابہام نگاری کوضلع جگت کہتے ہیں اور یہ مسلسل ابہام دراصل مراعات النظیر ہی کی ایک صورت ہے۔ گویا کی ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرے الفاظ تسلسل کے ساتھ بیان کرنا جن میں ابہام پایا جائے'' مشلع جگت'' کہلاتا ہے۔ مثلاً ورخت کی مناسبت سے تنا، جز'، پھل، پھول ہے ، بی مثلاً ورخت کی مناسبت سے تنا، جز'، پھل، پھول ہے ، بی مثلاً و فیرہ کا تذکرہ کرنا ہے ہو ہے مراعات النظیر ،لیکن اگران الفاظ کے معنی میں ابہام بھی ہوتو یہ' مشلع جگت''

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 جوئے۔ علی ہے نے ضلع گبت کو ایک بازار کی چیز قرار دیا ہے ۔ کیونکد میمنض ایک وہنی مشقت ہے اور یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ ضلع مجلت کی مثالیں اردوو کے قدیم نثر پاروں ہیں جی ملتی ہیں۔ سرسیداوران کے رفقاء نے ادائے مطلب کی تحریک چلائی توضلع مجلت فرسودوی بات بن گئی۔

### طنر SATIRE

(ظرافت کی فیملی کا فرد ہے۔ )

ا بیامزاح جس میں''مزاح کنندہ'' زندگی اوراس کے متعلقات کی مفتحک اور ناہموار صورتوں سے نفرین اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس انداز سے خندو استہزا میں اڑائے کہ ووشخص یا جماعت جس کوموضوع بنایا گیاہے بظاہر ہنے کیکن اندر ہی اندر خجالت محسوں کرے۔''گویا طنزایک میٹھاز ہرہے''طنز میں اگر ظرافت نہ ہوتو وہ ججو یا تعریض جوجاتی ہے۔

طنز بہمی اور نفرت کا خلاقانہ اظہار ہے۔اس میں میٹھی نشتریت ہوتی ہے کہ ہنے والے کے دِل میں ترازو ہوجاتی ہے لیکن وہ آہ نہیں کرتا بلکہ مسکراتا ہے ۔طنز نگار، ناہمواری کوتبدیل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے۔لہذا نشتر زنی کرتا ہے۔مطائبات کے عالمی نقادوں کے نزدیک طنز کو مزاح پر یوں فوقیت حاصل ہے کہ مزاح کی نسبت طنز میں نقادوں کے نزدیک طنز کو مزاح پر یوں فوقیت حاصل ہے کہ مزاح کی نسبت طنز میں اثاریت' زیادہ ہوتی ہے۔'' مزاح'' وقتی مسرت دیتا ہے اور طنز مسرت کے ساتھ تغیر صلات پر بھی اکساتا ہے۔

تنظیم طنز نگاروں میں بٹلر''BUTLER''پوپ POPE،سؤنفٹ SWIFT، ایڈیسن EDISON،اروومیں غالب،اکبرالیاآ باوی،ظریف لکھنوی اورعلامدا قبال ہیں۔

#### Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 وْيَالْ فِصْرَاقِينَانَهُ LONG SHORT STORY

#### حديدنثر فاصنف

طویل مختشر افسانہ دور جدید کی الگ او لی صنف کی حیثیت سے سامنے آیا ہے ہمخقر ا فسانداور ناولٹ ، دوایک ہی نوع یعنی کہانی کی نثری اصناف میں ۔ان دونوں کے درمیان ایک تیسری صن نے جنم لیاہے جس کو 'طویل مختصرا نسانہ'' کہا گیاہے۔ یعنی دورانیے کے ا متنار سے طویل مخضرافساندا نسانے سے بردااور ناولٹ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مینے وصل کے گھڑ اوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں گر گھڑیاں جدانی کی گزرتی میں مہینوں میں

(اقال)

یملےمصریح کا رُخ مختضرافسانے کی جانب ہے اور دوسرےمصریح نے طویل مختضر افسانے کے اسلوب کو بیان کردیا ہے ۔طویل مختصرا فسانے میں وفت رک رک کر چاتا ہے جیسے ٹامن مان کی کہانی DEATH IN VENICE ہے۔وقت کا ظاہری وقفہ یہاں مختصر ہے کیکن وفت کی رفتارا ویب ( کہانی کا مرکزی کر دار ) کی مضمحل اورخزاں ز دہ زندگی کی طرح ست ہے۔

اعتمرار بشلسل اوراتمام طويل مخضرا فسانے كى مزيد خصوصيات يزيا۔

# موض PROSODY

''عروض ان بنیادی قاعدول کا نام ہے جن کی مدد سے شعر کے وزن کی پہچان اور جا ﷺ یڑ تال ہوسکتی ہے۔

عربض، کن مہماھچر می میں خلیل بن احمد نے مرتب کیا ۔اس نے شعر کا وزن دیکھنے کیلئے

Mahar Ordline Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 منظنی بحور وضع کیس اور (ف، ع، ل) کو بنیا وقر ار دیے کر حرف کی حرکت وسکون سے سکتر سیلیے مختلف اوز ان مرتب کئے -

سیب عروض ایک ریاضیاتی اور سائنسی نوعیت کاعلم ہے۔جس سے شاعری براو راست اور موسیقی ہالواسطہ استفادہ کرتی ہے خلیل بن احمد کے بنیادی عروضی نظام کے بعد اس میں بے شارانحرافات ہوئے۔

### عروضی PROSODIST

و چخص جوعلم عروض جانتا ہو یا وہ جو قو اعدِ عروض کو تخلیق شعر بر فو قیت دیتا ہوا ورعروض سے متعاتی تمام معاملات پر گبری نظر رکھتا ہو،عروضی کہلا تا ہے۔

### علامت/علامتيت SYMBOL, SYMBOLISM

(جملەفنون كى اصطلاح ہے)

لفظ لغوی معنوں کے بیجائے کسی اور معنی میں استعمال کرنا علامتیت کہلا تا ہے۔ ۔

بنات میں ہر لفظ کے ایک مخصوص معانی ہوتے ہیں یعنی ہر لفظ کسی خاص معنی کیلئے وضع ہوا ہے۔ اگر ہم لفظ کو اس کے مخصوص معنی کی بجائے اس سے کوئی دوسر سے معانی مرادلیں تو یہ ''علامت'' ہوجائے گی۔ گو یالفظ دوصور توں میں استعال ہوسکتا ہے۔ ایک حقیقی معانی کے ساتھ اور دوسرا غیر حقیق ( کجازی ) معنوں کے ساتھ ۔ لفظ کا مجازی استعال علامت ہے۔ یول ہر استعارہ علامت ہم کتا ہے کہ انسان کی معالمت کے کہ انسان کی معالم کے ساتھ کی گئی ہے کہ انسان کی معالم کے کا معالم کی معالم کے کہ کا معالم کی معالم کے کا معالم کی معالم کے کا معالم کی معالم کی معالم کی گئی ہے کہ انسان کی علامت کی دیا ہے۔ انسان کی علامت کی دیا ہے۔ انسان کی علامت کے کہ انسان کی علامت کی دیا ہے۔ کہ انسان کی علامت کے کہ انسان کے کہ نام کی علامت کی دیا ہے۔ کہ انسان کی علامت کی دیا ہے۔ کہ انسان کو کو تعریف کی علامت کی دیا ہے۔ کہ انسان کی علامت کی دیا ہے۔ کہ انسان کی علامت کی دیا ہے۔ کہ کو تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے کہ کا تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے کہ کا تعریف کا تعریف کی تعریف کے تعریف کی تعریف ک

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 خطیب مقررگ زبان ،شاعر اویب کی زبان ، پیغمبر کی زبان ،اللّذ کی زبان ، جتناعظیم کلام اتنی تی تیمریپر،شانداراورخوبصورت ملامتیں \_

کاایک شاعری میں گل وہلبل ،گلش ، ویرانہ ،شمع پروانہ ، بہار ،خزوں ،صلیب ،وار،

مارہ ، جام ،سیز ، چہن ،آشیال علامتیں ہیں۔علامت نگاری کی کا یکی میسانیت کے
بعد اقبال نے پہلی مرتبہ اپنے اظہار مطالب کیلئے نیا علامتی نظام وضع کیا چنا نچے شاہین ،
عقاب ، مجتنگ ، مشق ، لالہ ،خورشید ،ملت بیضا ،فوارد ،خودی ،مومن ،اقبال کی مخصوص
پہندیدہ علامتیں جیں۔

گزشته چارد بائیول سے علامت نے انوان شاعری سے مندموڈ کرافسانے کے چیستان میں داخل ہونے کی کوشش کی ۔ یبال نئی علامتی تحریک نے جنم لیالیکن میدعلامتی افسانے زیادہ کامیاب نہ ہوسکے ۔ کیونکہ میدعلامتیں''غرابت'' کا شکار ہو کیں اور محض ایک'' تجربہ'' بن کررہ گئیں۔

# علم الأعداد NUMEROLOGY

علم الاعداد عربی حروف کا وہ علم ہے جو تاریخ گوئی ، بُھُر ، رمل ، ہئیت اور نجوم وغیر و کے علم سیار

میں کام آتا ہے۔ عربی حروف کے ہند ہے مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ دے میں فیرین

عربیٰ کے ۲۹حرفوں میں ہے ۲۸ کے اعداد مقرر ہیں۔ان کے مندرجہ ذیل آٹھو گروپ بنائے گئے ہیں۔

| =,-,-,- | ţ | ٢ | ۳ | <b>ሶ</b> . |
|---------|---|---|---|------------|
| = Jør_r | 1 | ب | ت | ,          |
|         |   | 7 |   |            |
|         | , | , | j |            |

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ۵\_سعفص= £. ۲ پترشت -څي = 15 .4 ż j ٨\_ ضطغ = اردو کے جن حرفول کے اعداد مقرر نہیں مثلاً (ٹ،ڈ،ڈ،ٹر،گ، گھ وغیرہ)ان کے وہی اعداد میں جوایسے حرفوں کے قبیلے کے ہیں مثلاث تھات۔ • ۴۰ ، ڈ دیم ، رڑ۔ • ۲۰ علم بدليعPOETIC AESTHETIC شعری اصطلاح ہے بدیق بیان کی صناعی ہے ایک مضمون کومختلف زیا نیں مختلف انداز سے ادا کرتی ہیں ۔ ظاہر ہے سُننے والے پر اک کالٹر بھی مختلف ہوتا ہے چنانچہ کلام کی لفظی خو بیاں اور معنوی حسن دونوں علم بدلیج کے ذیل میں آتے ہیں۔ گویا

135
Contact for M.Phill-PHD Theses Writing And Composing | 0303-761-96-93

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 مرت ہے ہوگار کے حرب کے طور پر اللہ میں میں اور اللہ کے حرب کے طور پر اللہ میں سے مشروط کردیا ہے بدائے ان میں ہے ایک ہے۔

لئین جائی نس بدلنے کے شعوری ،ارادی اور بے کل استعال کے خلاف ہے۔اس سلسلے میں جائی نس کا میڈو کے سام سلسلے میں جائی نس کا میڈو کی استعال کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں جائی نس کا میڈو لئی اس خواور میا حساس ندہوا ور میا حساس ختم کرنے والی چیز ،عظمت ورفعت اور جذبے کی شدت ہے۔

عدائع کے ذیل میں تکرار ،لف ونشر ، تبخیس ،ایبام ، تصناد ، حسن تعلیل ، مراعات العظر ،
اختقاتی اور آئے وغیرہ آتے ہیں۔

# علم بیان RHETORIC

علم بیان کی سلمہ اور روایتی تعریف ان لفظوں میں کی جاتی ہے۔'' علم بیان چند قاعدوں کا نام ہے کہ اگر ان کواس طرح سے یا دکریں کہ وہ سب ذبن میں حاضر رہیں تو ایک معنی کو کئی طریقوں سے اوا کرسکتے ہی اور وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں بعض ان میں سے معنی پر اس طرح ولالت کرتے ہیں کہ اس سے وہ معنی صاف سمجھے جاتے ہیں اور بعض سے وہ معنی صاف نہیں سمجھے جاتے بلکہ فکر وتامل کے بعد سمجھ میں آتے ہیں''۔

علم بیان کا موضوع لفظ ہے جو دوطر آسے استعمال ہوتا ہے حقیقی اور مجازی ، حقیقی اور مجازی معنی ہیں ایک قرینہ اور سلیقہ ہوتا ہے یہی سلیقہ اور قرینہ یار ابط دراصل' 'علم بیان' ہے۔ علم بیان کا دار و مدار طار چیز ول پر ہے تشبیہ، استعار ہ، محاز مرسل، کتابیہ۔

ہ ہیں۔ سوئن کینگر نے ذہن کی علائتی منطق اور زبان کی حدود کے بارے میں جدیدعلم بیان کو سے آفاقی زاویوں سے روشناس کیا ہے ان کے بقول جو حقائق لفظوں کی گرفت ہے آزاد Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ہیں۔ جورت ایک جس ایک ایک جس ایک کام کو مکمل کرتی میں میں جس کے سرچشموں سے فیض یاب ہوکر انسانی کلام کو مکمل کرتی ہیں ایک حدود علامتی ممل کے طور پر لفظی زبان سے ماور امہیں۔ جس کے علم بیان کی حدود علامتی ممل کے جعد آتا ہے۔ علم بیان کا نمبر علم معانی کے بعد آتا ہے۔

## علم كلام SCHOLASTICISM

فلفے کی متفادا صطلاح ہے۔

پہلے کوئی عقیدہ رکھنا اور پھراس پرغور وفکر کرنا ''علم کلام' ہے علم کلام فلیفے کی متضاد اصطلاح ہے کیونکہ فلیفہ آزادغور وفکر کے بعد عقیدہ قائم کرنے کا داعی ہے۔

اگرصاحب فلسفہ کوفلسفی کہتے ہیں تو صاحب کلام کو متعلم SCHOOL MAN شبلی اوران کے تلاند و معتزلہ کو کلام کام کام کام کام کام وجود کہا جاتا ہے لیکن شبلی سے چھصدی قبل اسکندریہ کے یہودی فلو PHILO نے موسوی شریعت اور فلسفے کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ یہیں سے متعلمین کا باقاعدہ دلبستان وجود میں آیا۔ اس لئے فِلو PHILO کو "عقل وُقل" کا بانی کہنا جا ہے۔

## علوم منقوله \_علوم معقوله

مشرقی علمیات کے ماہرین نے علوم کودو بنیا دی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اعلام منقولہ ۲ علم معقولہ

علوم منقوليه

قرآن حديث علم لغت ،علم معاني ,صرف وتحو،علم اشتقاق تفسير كوكها جاتا ہےان سب ----- Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 پیلوم کے ماخذات''منقول''لیمنی قرآن وحدیث ہے ہیں۔

علوم معقوله

ودعوم جن کی بنیاد انسان کی عقلیت پر ہے۔ریاضی ،طبیعات ،فلسفہ منطق وغیرہ علوم معقولہ ہریہ

# علميات EPISTEMOLOGY

# عمرانی تنقید SOCIALOGICAL CRITICISM

عمرانی تنقید ،تنقید کا دہ دبستان ہے جس میں کسی ادب یا ادیب کوا**س کے ساجی ،عمرانی** پس منظر میں حانحاحا تا ہے ۔

سمی بھی ادیب اورادب کی پرکھ، جانچ پڑتال اور مقام کے تعین کیلئے اس کے معاشر تی ماحول کو مدِ نظر رکھنا اورای معیار پر تقید کرنا۔ یہ عمرانی تقید کا وظیفہ ہے۔ ہرادیب کسی خاص معاشر تی اور ساجی ماحول میں پرورش پاتا ہے اوراس کا تخلیق کردہ ادب پیارہ بھی اپنے اجتماعی ساجی طرز احساس کا نمائندہ ہے کسی نسل بقوم ،گرود ،معاشرہ ، جماعت ، افراد کے طرز فکر مافقا کے بیارہ بھی اور بھی جاسکتا ہے۔ مافقا کے بیارہ بھی اور بھی جاسکتا ہے۔ مافقا کے دفظر پات کی بنیاد پر بی کسی اوب کو پر کھا جا سکتا ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

# عملى تنقيد PRACTICAL CIRTICISM

تنقید کے دومختلف پہاو ہیں۔

النظری تنقید ۲ میلی تنقید

کسی اوب پارے پرمعروضی انداز ہے بحث کرنا'' نظری تنقید'' کے زمرے میں

آ تا ہے بیمنی آ رہے کیا ہے ۔ آ رہ برائے زندگی ہونی جا ہے کے نہیں ۔ تقید کی ضرورت میں میں مال میں انتخاب و کا سے فرین ان سرکا کہ اتعلق سے کہ لانعیہ اور میں میں

کیا ہے، جمالیہ ہے اورتخلیق جمال ہے فن پارے کا کیاتعلق ہے ۔ کیاا نبساط اورمسرت پیدا کرنافن کا وظیفہ ہے کہ نہیں اور میہ کہ زندگی ہے فن یارے کا ہم آ ہٹک ہونا ضرور ک

> م نہیں ۔ ہے کہ بیں ۔

جبکہ ملی تنقید ، تنقید کے بنائے اصولوں کے تحت ادب کو پر کھنے کا نام ہے۔ گویاعملی تنقید'' تنقیدی نظریے'' کی بنیاد پرادب کوجانچنے ، جائز ہ لینے اور اس کے مطابق اس کا مقام دمرتبہ کے قیمن کا نام ہے۔

### غرابت

نقص کلام ہے،شاعری کی اصطلاح

کلام میں غیر مانوں اور ذوق سلیم پرگرال گزرنے والے الفاظ ومرکبات کے استعمال کا نقص غرابت کہلاتا ہے۔

کلام میں ایسےالفاظ وٹر اکیب استعال کرنا جن کو سجھنے کیلئے خواص علماء کو بھی لغات دیکھنا پڑے'' غرابت'' کہلاتا ہے۔

، کیفی د تاتر مید کا خیال ہے کہ پڑھنے والے کو لغات نہ بھی دیکھنی پڑے تا ہم نقص اپنی جگہ موجود ہے ۔ کیفی نے محض فروق سلیم کواس کا معیارتھ ہرایا ہے ۔ ------

# يزل LYRIC

مقبول ترین صنف شاعری ہے

غزل ہشاعری کاوہ پیکرحسن ہے جس میں پانچ یازیادہ اشعار ہوتے ہیں۔رمز،ایمائیت سوز وگداز ،موسیقیت اورایجازاس کے کیفیتی ( ہاطنی )خواص ہیں۔

واردات حسن دعشق، کرب ذات کا بیان عم دوران کا تذکر داس کے موضوعات ہیں۔ پہلے شعر (مطلع) کے ہر دومصرعوں میں ردیف وقافیے کا التزام اور پھر ہر شعر کے مصرعہ ٹانی میں مطلع کے ردیف قافیے کی پابندی اس کے خارجی اور جمیتی اصول ہیں۔

۔۔ اردو اور فاری کے علاوہ ونیا کے کسی شعری ادب میں غزل کی ہئیت موجود نہیں۔ انگریزی میں جونظم باطنی طور پرغزل کے قریب ہے وہ (LYRIC) ہے۔ قیس رازی نے المعجم میں غزل کے سلسلے میں کلب وغزال (کتے اور ہرن) کی جوتمثیل ہیان کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لفظ غزل غزال ہے ہی نکلا ہوگا۔

عربی قصیدے کا اولین جصہ تشہیب فارس میں قصیدے سے الگ ہوکر غزل کے روپ میں جلوہ نما ہوا اور اردوادب کے دامن بہار میں گلریزی کرنے لگا ۔اردو میں غزل واحد صنف پخن ہے جوغم جانال غم ذات اورغم دورال کوخلیقی اظہار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

### فارس FARCE

ڈراے کی اصطلاح

فارس ڈرامے کی وہتم ہے جس میں سستی تفریح کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔مرادیہ ہے کہ مبالغدآ میزاورمشخک داقعات سے عامیانہ ظرافت اور مزاح پیدا کیا جاتا ہے۔ فارس میں حقیقت ،مثالیت اور واقعیت کے عناصر نہیں ہوتے بلکہ فارس کے ناظرین Mahar-Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 مرز وق کی خ<sub>ناف واقعہ، غیر عقلی اور محیر ہاتوں پر تعظیم لگاتے ہیں۔ گویا فارس FARCE مم ترز وق کی ہلکی تفریح جو ناظرین کو قبیقیم پر مائل کرے موجود ہوتی ہے۔</sub>

### فاشزم\_\_\_فسطائيت FASCISM

سیاسیات کی اصطلاح ہے۔

ما قت کے بل ہوتے پر کسی معاشرے یا قوم پراستبداداور آمریت مسلط کرنا '' فاشزم'' ہے ۔ فاشٹ یا فسطائی اس فرد یا قوم کو کہیں گے جو دوسروں پر آمریت مسلط کرے ۔ ''روس''لفظ'' فاشز'' کوعظمت وجلالت کا نشان سیجھتے تھے۔تا ہم سیاسیات کے ذیل میں مشہور ؤ کٹیٹر''مسولیخ'' نے اس اصطلاح کوسب سے پہلے رواج دیا۔

علم سیاسیات میں فاشزم ہے مرادآ مریت اور جبر واستبداد ہے۔

#### فرد COUPLET

ایک،تنہا، بےمثل

(شعری اصطلاح ہے)

فرن کے ایسے شعر کوفر د کہتے ہیں جو مضمون کے لحاظ سے خود کفیل ہو۔ اگر چیز کر کے دامدادرالگ ( کہھے ہوئے ) شعر کو'' ہیت'' بھی کہتے ہیں لیکن' فرد'' بالخصوص وہ شعر ہے کہ کسی زمین میں شاعر نے فکر سخن کی لیکن طبع روال نہ ہو سکی فقط ایک ہی شعر لکھا گیا۔اسے فرد کا آم دیاجا تا ہے۔

# فكاهيات ـ فكابى كالم ـ فكاهيه

سحانتی اصطلاح کےطور پر فکا ہیات ان تحریروں کو کہتے ہیں جو کا لم کی شکل میں اخبار میں مخصوص کی جائیں ۔ پیتحریریں ساجی ،عصری اور نیم سیاسی مسائل پرشگفتہ ،مزاحیہ اور کسی حد Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 تک طنزیدا نداز مین مانتی جاتی نین به جیندا حمد ندیم قاتنی روز نامدا مروز مین ' حرف و حکایت'' کے نام سے فکا سد کالم نکھتے رہے \_

# فلسفه PHILOSOPHY

اد با تفقید کی عمومی اصطلاح

فلسفداشتیاق ملم اور تلاش دانش کا نام ہے۔

فلفے کوروج علوم کہنا ہے جاتہ ہوگا۔افلاطون نے فیسفے کی تعریف ہے کی ہے "اشیاء کی فطری بنیت کے لازی اورابدی علم کا نام فلفہ ہے"۔

جبكهارسطونے كہاہے:

''قلسفہ وہ علم ہے جس کا کوم بیدریافت کرنا ہے کہ وجود کی اصل ماہنیت یا وجود باالذات اپنی فطرت میں کیا ہے۔ نیز یہ کہ وجود کے اغراض وخواص اس کی اپنی فطری قدر کے لحاظ ہے کیا ہیں''۔

> کانٹ نے سب سے زیاد وساد و تعریف کی ہے۔ '' بیانتقا دِ کاعلم ہے'' فلیفہ غور وفکر کے بعد کی بتیجے پر سینچے کاعمل ہے۔

# فصاحت ELOQUENCE

پاکیزگی،صفائی

. (الفاظ کابرکل استعال،مقتضائے حال بیان)

کلام میں عموماً دواصطلاحیں ہیں تو اُم استعمال ہوتی ہی۔ بلاغت اور فصاحت ۔ بلاغت کی کیفیت SUBJECTIVE ہے لیتی اس کا واسط معنی سے ہے اور فصاحت کی کیفیت Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 —OBJECTIVE بيني اس كاتعلق الفاظ سے ہے۔

لفظ ہڑ کیب محاورہ ،روزمرہ کا برموقع اور مقتضائے حال استعال'' فصاحت'' کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا کلام جواہل زبان کے روزمرہ کے موافق ہواور تنافر، غرابت ،تعقید، تالیف، شتر گربہ، قیاس لغوی جیسے عیوب سے پاک ہو، ضبح ہے اور بیدوصف'' فصاحت'' کہلاتا ہے گویا مناسب اور بے عیب عبارت میں بات کرنا فصاحت ہے۔

تویامناسب اور بے حیب عبارت میں بات سرما تصاحب ہے۔ فصاحت الفاظ کا عدل ہے اور تسہیل معافی میں مدد گار ثابت ہوتا ہے۔ یوں ہر بلاغت کی طاقت فصاحت کی وجہ ہے ہے۔

#### فطرت NATURE

فطرت بطور اصطلاح کی علوم میں مستعمل ہے۔ادب میں بیاصطلاح کی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔زمین وآ سمان اور ان کے مامین جو بھی مظاہر،انسان کی ذات کے باہر جلو دریز میں و دفطرت کہلاتے ہیں۔

بھرخود انسانی ذات کے اندر ایک فطرت ہے بینی اس کا وجدان جبلات ، جذبات واحساسات ،ردعمل اور بیجانات کی شکل میں ۔علاوہ ازیں مظاہر کا سُنات کی اشیاء کی وہ خصوصیات بھی فطرت کہلاتی ہیں جن کی اپنی'' جبلت اور سرشت'' ہے۔

#### فطرت نگاری NATURALISM

بطوراصطلاح اوراد بی ترکم یک کے فطرت نگاری سے دوصور تیں مراد ہیں۔ اے خارجی مظاہر میں تھیلے ہوئے جمال وجلال کی تجی تصویر کئی۔ ۲۔انسانی سرشت میں موجود تمام جبلتوں ،احساسات وجذبات اور فکر وخیال کی آزادا تہ وکای اس صورت میں کہ جیسے علم وخبر اور تہذیب وشائنگی کے دور سے پہلے Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 انسان میس مواده کتب و پاهمیم و تبذیب انسانی ست ماورا بموکر انسانی جذبات کا بیان فطرت نکاری ت.

انیسویر صدن نے فرانس میں ناول اکاری کے فن میں فطرت نگاری کے رجمانی میں فطرت نگاری کے رجمان نے روز بھڑا ۔ فطرت نگاروں نے انسانی فصرت کے جزئیات کی ترجمانی مکمل آ زادی اور محروضی انداز سے کرنے کی حوصلہ افزائی کی ۔ برطرح کے موضوعات حی کہ جنسی آ زادہ روی کو بھی شامل اوب کرنے کو مسلک بنایا فطرت نگاروں کا اصرار رہا ہے کہ فطرت جیسی کہ وہ ہائی طرح اوب کا حصہ بنی جا ہے ۔ اس پر تہذیب وشائنگی کا ملم "NATURE" کے خلاف ممل سے۔

# ART FOR ART SAKE فن برائے فن

فی نظریاتی اصطلاح ہے۔

فن برائے فن اس نظریہ فن کی نمائند ہ اصطلاح ہے جس کے مطابق فن کا مقصد اور منصب ''تخلیق حسن یا جمال آ فرین ہے''۔

نن برائے فن کا نظریہ فن کوسیای ،اخلاقی یا زندگی کے دیگر متعلقات واقد ارکی آمیزش سےالگ کر کے فقط جمالیاتی نقط نگاہ ہے دیکھنے کی کوشش کا نام ہے۔

ایڈگرالین پو(ADGAR ALLAN POE) کے نزدیک حسن اس تاثر کا نام ہے جوروح کوارفعیت بخشا ہے۔ یوں بھی شدیدترین ،اعلیٰ ترین اور مقدس ترین مسرت تصورحسن سے لمتی ہے۔

الْمُدَّرُ كَ" تاثرانی جمالیات "كے اس نظریے كے ذیراثر فرانس میں علامتیت كی تحریک شروع بوئی اور فرانس سے بیاثرات جب انگلتان پہنچتو دھسلرWHISTLER كے ذریعے وہال فن برائے فن كی تحریک كا آغاز بوا۔ادریتحریک آسکر دائلڈ کے ہاتھوں پر دان چڑھی۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 فن برائے فن سے علمبردارفن میں کی نقطہ نظر،اصلاح،اخلاقیات کے پر جار کیخلاف ہیں انیسویں صدی میں میر کر کیک امر کی نودولتی ذبمن کی بخت گیراخلاقیات کے ردعمل کے طور پر پیدا ہوئی۔

## فن برائے زندگیART FOR LIFE SAKE

''فن برائے زندگی'' ہے مراد تخلیق کا وہ نقط نظر ہے جس کے مطابق فن کی تخلیق کا مقصد زندگی کی ترجمانی تھیمرتا ہے۔

جب ادب کونا قدِ حیات کا منصب سونیا جائے گا تو پیراس کا فرض کھیرے گا کہ وہ زندگی اور اس کے متعلقات کے حسن وقتح کو چیسے کہ وہ بین واضح کرے۔

آدب برائے زندگ کے پر چارک فن کوئفل جمال آفرین، حظ یا بی یا مسرت کے حصول کاذر بیر نہیں سیجھتے بلکہ زندگ کے بر چارک فن کوئفل جمال آفرین ، حظ یا بی یاری ، افلاس ، بے بسی اور نا آسودگی کوموضوع بناتے ہیں۔روی ادب میں میکسم گورکی ، ٹالسٹائی اس کے نقیب رہے ہیں۔اردو میں بیا صطلاح '' انگارے اور شعلے'' کی اشاعت سے بیدا ہوئی۔ سجاد ظہیر،احمعلی، پریم چنداوراخر حسین رائے بوری اس کے بڑے واعی رہے ہیں۔

ادب برائے زندگی کی پُر جوش تحریک نے ادب وفن کو زندگی سے قریب تر کرنے کا فریضہ سرانجام دیا ہے۔

# فیبل FABLE کہانی(حکایت)

انسانوں کےعلادہ حیوانات اور بے جان اشیاء کو کر دار بنا کر کوئی ایسی کہانی بنانا جس میں نتیج کے طور پر انسانوں کیلئے کوئی اخلاقی سبق حاصل کیا جائے ۔ان کہانیوں میں جانور اور بے جان اشیاء کوانسانی خصوصیات سے متصف کیا جاتا ہے اور دہ ابنا مافی الضمیر بیان کر سکتے Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

بن GRAPS ARE SOUR (لله يُحي كماً) GRAPS ARE SOUR (الكور كيفي بين)

JON & RA

And the standard of th

جناب حفیظ صدیقی کی تحقیق کے مطابق اس متم کی مقبول ومعروف فیمل چھ ہوتیل سے کے السپ کے مجموعے میں شامل ہیں۔

قافيه

تگ ،عروضی ضرب

شعری اصطلاح ہے

شعریس رویف سے پہلے جولفظ صولی آئٹ RHYTHM پیدا کرتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں۔

> سکی کو دے کے دِل بکوئی نوانج ِ قغاں کیوں ہو نہ ہوجب دِل ہی سینے میں تو پھر مُنہ میں زباں کیوں ہو

> > فغال اورزبال قافیہ۔

قافیددو قسموں (صوتی یاسمتی )اور (جئیتی یا صوری ) کا ہوتا ہے۔اول ،لفظ کے آخری ھے کا تلفظ یکسال ہو(صوتی یاسمتی )

دوم، لفظ کے لیج ایک ہے ہوں۔ (جمکتی ب<u>ا</u>صوری)

قافیے کے ارکان:

قافیے کے نوار کان بتائے جاتے ہیں۔لیکن قافیہ دراصل ایک حرف (رَوی) ہوتا ہے اور باتی آٹھاس کے تالع ہیں جومندرجہ ذیل ہیں۔ Mahar Online Composing Center Chishtian ( 0303-761-96-93 روی ، رونی ، قبید ، تاریخ اس ، وکنل ، حروج ، مزید ، ناگره اسی استاد نے ان کواس طرح منظوم کردیا ہے۔

قافیہ دراصل کی حرفست وہشت آنرا تیج

چار پیش وچار کپس ایں جمله آنها دائرہ حرف تاسیس ودخیل وردف وقید آنگه روی پس ازاں وصل وخروج است ومزید ونائرہ

تا نیے کا دار و مدار روّ ی پر ہے ۔ شعر میں قافیے کا وہی مرتبہ ہے جوراگ میں تال کا۔

#### ندر VALUE

قدرين

تقدیر ،قدرت ، تا ثیر

(جمالیاتی تقید کی اصطلاح ہے)

' قدر''کسی شے کے انداز ہے کو واضح کرنے کا نام ہے ۔ادب میں قدر ایک الی موضوی اور معروضی کیفیت کی شناخت کا نام ہے جس کی بناپر'' جمالیاتی تحسین' کا نداق بیدا مونا ہے۔

سادہ ترین گفظوں میں بات کی جائے تو'' قدر'' کوحسن کا مترادف قرار دینا چاہیے کیونکہ جوعنا صرفد رکے ہیں کم وہیش وہی خواص حسن رکھتا ہے ۔لیکن حسن میں کوئی چیز قدر سے الگ اور بھی ہے۔

'' تناسب،ہم آ ہنگی اورموز ونیت'' یہی وہ عناصر ہیں جو کسی قدر کے داخل وخارج میں رینہ ہیں

پائے جاتے ہیں۔ ———— Mahar Online Composing Center Chishtian J 0303-761-96-93

قدراً نرچازه ن ومکان کی چاندنگ تا جمه می شرت کا اثر قدر پرضرور پرتا ہے۔

تیانی عاملیوی قدر ہے نہیں می شروں کی ترتیب و تظیم مختلف جونے کی بنا پر 'سچائی''

تی جا نے اوران کی حدود مختلف تیں ۔ ادب میں '' قدر ز' کی اصطلاح دراصل معاشر ہے۔

میں اُسانی وجود کی تبذیبی کا رفر مائی کے طور پراستعمال جوتی ہے۔

### قرینہ CONTEXT

سليقه،طريقه،شائتگی،تهذيب

( کلام کی اصطلاع ہے )

قرینه شعری تنتید کی اصطلاع میں اس جواز کو کہتے ہیں جس کی بنا پر شعر میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے ۔ نثر کی نسبت شعر کا ہرافظ اور تر تیب اپنا جواز رکھتی ہے مثلاً اگر ہم زندگی کو شجر کہیں گے تو اس کا کوئی جواز اور قرینہ لاکمی گے درنہ زندگی کوٹھش شجر قرار دسینے سے بیان معنکہ خیز بن جائے گا۔

قریندایک امتبار سے منفی جمالیاتی تلازمہ شعر ہے ۔جس کے بغیر کلام جمعیت اور ولالت سے عاری ہموجاتا ہے۔

> ﷺ ایلی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی ورخت اوروں کو چھاؤی بخش کے خودو حوپ میں جلے

میرکاشعرہے

شام ہی ہے بجھاسار ہتا ہے۔ دل ہے کو یا چراغ مفلس کا اس شعر میں دل کو''مفلس کا چراغ'' قرار دینے میں ایک جواز موجود ہے کہ مفلس کے چراغ میں تیل ہی نہیں ہوتا'' جلے گا کیا''ادرا گرتیل ہوگا بھی تو گھر میں اور کیا ہے جس کو و کیمنے کیلئے'' چراغ جلایا جائے'' یہی جواز قرینہ ہے۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93
کر میں کیا تھا کہ بڑا کم اسے غارت کرتا

وہ جو ہم رکھتے تھے اک حرب تعمیر سو ہے

EULOGY

صنف شاعری ہے۔

نظم میں کسی زندہ شخص کی تعریف بیان کرنا تصیدہ ہے۔

قسید ہ شعری صنف کے اعتبار سے عربوں کی ایجاد ہے۔ اسے جنگی بہا دروں اور سردارانِ قبائل کی تعریف کیلئے استعال کیا جاتا تھا۔ شوکت الفاظ ، جانا نیان ، جوش دولولہ قصیدے کے معروضی خصائص ہیں۔ عرب کے فاتھا نہ اثرات جب ایران پر پڑے تو ایران ہیں اس صنف نے بری متبولیت حاصل کی اور پرصغیر میں ایرانی ادبیات کے توسط سے آئی۔

تسیدہ دراصل در باری صنف شاعری ہے اور بادشاہت وملوکیت کے زمانے میں اس صنف نے بڑا عروج حاصل کیا۔ جونہی مطلق العنانی کی بساط اُلٹی تصیدے نے بھی سسکنا شروع کیا۔ تاہم دور جدید کی شعری روایت نے تصیدے کا رُخ حمد ونعت کی طرف موڑا ہے۔اساتذ فن نے قصیدے کے مندرجہ ذیل اجزامتعین کے میں۔

تشبیب ،گریز ، مدح ،طلب ، دعا

تصیدے کا فاری اور اردواد بیات پر بہت بڑاا حسان ہے کہ اس کے پہلے جسے تشبیب کی محمل سے لیائے جسے تشبیب کی محمل سے لیلائے غزل نمودار ہوئی ۔قصیدے سے بچھڑی ہوئی اس غزل نے زندگی کے آشوب کوزیادہ خلیقی توت اور شاعرانہ گداز کے ساتھ پیش کیا۔ تخكزا

(شعری سنعت ہے)

قطعہ، دویادو ہے زیاد داشعار کے ایک ایسے شعری بینٹ کو کہتے ہیں جس کامضمون واحد ہو، اس کی بنیے غزل کی ہوتی ہے۔

موضوی اعتبار سے غزل کا برشعرانفرادی شان کا حامل ہوتا ہے تاہم کہیں کہیں درمیان میں دویازیادہ اشعارا پسے بھی آ جاتے ہیں جن کامضمون ایک شعرمیں بیان ہونے کی بجائے

یں دوبار یادہ استعارات کی جانے یں ک زیادہ شعروں کا تقاضا کرتا ہے۔ مید قطعہہے۔

یوں قطعہ غزل کا جِصہ ہوتا ہے جوالگ ہے بھی اپنی حیثیت رکھتا ہے ۔غزل کے آغاز ہے ایک صدی بعد ہی قطع نے اپنے والدین ہے الگ اپنا گھر بسالیا اب وہ الگ شعری

۔ صنف کی میثیت ہے انجرااور دوشعرول کواظہاری پیرا میقرار دیا۔

اردوکی کلایکی غزل میں کی شعروں کے قطعات میر ،سودا ،ورد ،غالب اور مومن کے کلام انا ہیں تا یہ لیک میں زید میں میٹ میں میں گئی ہے ۔ ان میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اور اللہ میں اللہ میں

میں نظرآتے ہیں کیکن عہدنو میں عدم، جوش، عارف عبدالمتین نے قطعات کے۔البتہ حالات حاضرہ اور سیاسی صورت وحال بیٹن قطعات میں رئیس امروہوی اور وقارانیالوی قابل ذکر ہیں۔

زلف بردوش اگر کوئی حبینہ آجائے

رقص کرتا ہُوا ساون کا مبینہ آجائے

حسن، وه گرم حقیقت ہے الث دے جو نقاب

کعبہ وؤر کے ماتھ پر پینہ آجائے

عدم

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 قرى روف

وہ حروف جن کے ساتھ ال (الف لام ) پڑھا جائے'' قمری حروف'' کہلاتے ہیں جیسے ''اِتَّمرِ ،الکتاب،المُنیرِ ''میں ق،ک اور م قمری حروف ہیں اردو میں قمری حروف کی تعداد ۱۵ ہے جومندرجہ ذیل ہیں۔ ا،ب،ج،ح،خ،غ،غ،ف،ق،ک،ل،م،و،ہ،ی

### قنوطیت PASSIVISM

تنقیداورنفسات کی اصطلاح ہے

زندگی اوراس کے متعلقات کے یارے میں تاامیدی ، یاس اور افسردگی کا روبیر رکھنا " تنوطیت" کہلاتا ہے۔ ہرواقعے کا تاریک پہلود کھنا ، ہرمعاطم میس مایوی اختیار کرنا ، زندگی کودار الحزن کہنا، دنیا کوشر کامقام اورقم واندوہ کا گھر سمجسنا" قنوطیت "ہے۔

شوین ہائر اورمہا تمایدھ دنیا کے بڑے قنوطی ہوگز رے ہیں۔اردوشاعری میں میر، فانی اور ناصر کے ہاں قنوطیت موجود ہے۔

### قول محال PARADOX

#### اتحادضدين

"ابیا تضادی بیان جومسلم تضور کے برتکس ہو، پیراڈاکس کہلاتا ہے" لیکن قول محال محض تضادتیں بلکہ قول محال محض تضادتیں بلکہ قول محال جہاں شروع ہوتا ہے دہاں تضاد تنم ہونے لگتا ہے۔ تضاو تو ایک محفی حقیقت ہے جس کے فئی بیان میں دکشی تو ہے صنعت کاری کا جمال دلفر یہ نہیں۔
"بیراڈاکس" انیسویں صدی کی جدید صنعت بیان ہے جو ایک نوع کی وہنی ورزش ہے۔ نثر وَقِم میں قول محال پیدا کرنا اور اس سے حظ پاب ہونا ترقی یافتہ ذہن کا کام

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ہے۔انگریز ٹی اوب میں آسکر وائکڈ، پیمٹرٹن اور برنا رڈ شااس کے نقیب ہیں۔

قول محال کی مثالیں

ہم نے جس شخص کو تو قیر شناسائی وی اس نے خوش ہو کے جمیس عزت رسوائی دی

"عزت رسواني"

جہل خرو نے دن سے دکھائے! گھٹ گئے انسال ،بڑھ گئے سائے

"جهل خرد"

### قومی شاعری NATIONAL POETRY

شاعری کی موضوعاتی اصطلاح ہے۔

قوى شاعرى،اليى شاعرى كوكهتية بين جس كابنيادى موضوع" اپني قوم" بهو\_

شاعری گردو پیش سے بے نیاز نہیں روسکتی۔ شاعر اپنے معاشرے میں جب میرہ کھتا ہے کہ قوم زندگی کے مسلمہ اصولوں سے انحراف کر رہی ہے تو وہ اپنی جولانی طبع کا رخ اس موضوع کی طرف موڑ لیتا ہے ۔ چنانچہ وہ قوم کے امراض کی نشاند ہی بھی طنز میے بھی ہمدردانہ بھی" ویدہ بینا"بن کراور بھی" محرم راز درون ہے خانہ" کی شکل میں اس شدت

کے ساتھ کرتا ہے کہ قوم کواحساس زیاں ہوجاتا ہے۔ از منہ کقدیم نے شاعری کی اس اثر انگیز خاصیت سے کام لے کر چھوٹے بڑے گئ انقلاب بریا کئے ہیں۔خود ہمارے ہاں پہلی نصف بیسویں صدی کی شاعری ملی وقومی

شاعری ہے۔ حالی ،اکبرالا آبادی ،اقبال ،ظفرعلی خال نے قوم کو آزادی کے مفہوم اور فقد رو قیمت سم سرم سرم سرم کر سرم کر سرم کر سرم کا تو اس کے مفہوم اور فقد رو

قیت ہے آگاہ کر کے ان کے مزاج کوتبدیل کیا۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 توی شاعری آنی اور مقامی حالات کی پیداوار ہوتی ہے۔ تاہم قومی شاعری کے بعض نظم

پارے آ فاقیت کے حال ہوتے ہیں۔ قوی شاعر:۔وہ شاعر جوقومی شاعری کرے

كافي

کافی بنجانی زبان کی وہ صنف شاعری ہے جو صوفیانہ خیالات کے اظہار کیلئے سب سے زیادہ مقبول ہے ۔ بعض محقق لفظ کافی کا ماخذ قافیہ بتاتے ہیں جبکہ موسیقی کے دانا اے ''راگ'' گردانتے ہیں اوراس کے معنی'' بھیل'' یعنی'' بس''' پورا'' اور کممل مراد لیتے ہیں۔ بہرحال'' کافی''مقعوفانہ موضوعات کیلئے اختیار کی جاتی ہے۔

ادب میں بلھ شاہ ،خواجہ غلام فرید ،شاہ حسین کی کا فیال مشہور ہیں۔

کافی تارک الدنیا،سنسارے تیاگ اختیار کرنے والےصوفیاءورویشوں کا کلام ہے جو دنیا ہے بے بعد تلقی، بےاعتنائی کاسبق دیتے ہیں۔

### CREATIVE AGONY, AGONY بــِ

كرب ذات \_ تخليقى كرب \_ غم ، د ك*ه، تكليف ،الم ،اندوه* -

( تقید کی اصطلاح ہے)

ادب میں" کرب" کی اصطلاح (CREATIVE AGONY) کے معنوں میں استعال ہوتی ہے ۔ کرب وہ الم ہے جس کا چشمۃ تخلیق کار کے باطن سے بھوٹیا ہے لیکن تخلیقی عمل کے دوران ۔اس لئے ادب میں جب کرب کی اصطلاح استعال ہوتی ہے اس سے مراد تخلیقی کرب ہوتا ہے۔

ارسطو کے المیہ ( TRAGEDY )ہے لے کررسکن اور آسکر وائلڈ تک سبھی نقاد اس ——— Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

بات پرمتنق بین که المرسختین کا بزار خاص ہے۔ شاعراہ مشاہر ہے اور تجر ہے کو جب تخلیقی

ممل ہے گزارتا ہے تو وہ عمومیت کو تصوضیت کے وصف ہے کاھار کر لاز وال کر دیتا ہے۔

مرب بخلیق میں علویت اور شدت احساس کا اعجاز پیدا کرتا ہے۔ دنیا کاعظیم آرم وہ

ہے جس میں انتخاب کا عضر کسی نہ کسی طور پر نمایاں ہے۔

بقول اقبال:

رنگ ہو یا خشت وسنگ ، چنگ ہو یا حرف وصورت مجمز کا فن کی ہے خونِ جگر سے نمود (اقبال)

## کلبیت SYNICISM

علَم نفسیات کی اصطلاح ہے۔

کتے کوعر بی میں'' کلب''اور یونانی میں سائن''CINE'' کہتے ہیں۔'' کلیے ''مشہور زمانہ فلسفی دیو جانس DIAGNES سے یاد گار ہےان کو دیوجانس کلبی کہا جاتا ہے وہ اور

د نیاوی لذائذ ہے انحراف ، ترک د نیا ، مال واسباب کے املاک کی مخالفت اور رہبانیت ان کاشیوہ تھالیکن نفسیات میں بیا صطلاح بات بات پرطنز کرنے والے ، بطے سرم کے کوسنگ یا کلبی کہتے ہیں۔

# کلاسیک CLASSIC

کلاسیک لاطینی لفظ کلاسس CLASSIS ہے مشتق ہے۔ قدیم زندگی کے وہ خطے جن سے نمایاں طور پر روم اور بونان کی کلاسی و نیائر او ہے ۔ یہ دونوں عضر بحثیبت کل انہی تہذیبی وحدت کے آئینہ دار ہیں جسے معاشر تی ،سیاسی اور فنی ہرا متبار ہے '' کلا کی دنیا'' کا

"اعلى اولى معيارات ركھنے والا اوب كلاسيك كهلاتا ہے۔ نقاد الن فن في موضوع، اسلوب اور فذكار كى شخصيت كو كلاسيك كى خصوصيات مشہرايا ہے"۔

## کلام/علم الکلام SCHOLASTICISM

فلنفداورد مینیات کی اصطلاح ہے۔

عقلی استدلال سے مذہب کی صدافت کو ثابت کرنا''علم الکلام'' کہلا تا ہے۔ دنیائے فکر ونظر میں جب بونانی دائش کا چرچا ہوا تو عباسیوں نے بونانی کتابوں کے ترجے کے اس طرح فکر کی ایک نئی اور مختلف دنیا آباد ہوئی تو معتز لہنے عقلی دلاکل سے اسلام کے وفاع کی طرح فکر کی ایک نئی اور مختلف دنیا آباد ہوئی تو معتز لہنے عقلی دلاکل سے اسلام کے وفاع کی فرض سے علم کلام کے اصول وضع کئے ۔ اس سے قبل عیسائی CLERGIMAN نے بھی استدلال سے مذہبی دفاع کیا لیکن اس ضمن میں مسلمانوں کے دور میں بیکا م رازی اور غزالی سے کیا ۔ کلام دراصل سائنس اور مذہب کے درمیان عقل فقل کی کاوش کا نام ہے ، علم الکلام کے مبلغ پرچارک یا جامی کو دمشکلم'' کہتے ہیں ۔

کائمیس یونانی '' فکشن' خاص طور پر ارامے کی اصطلاح ہے۔ جوانگریزی میں رائج ہوئی۔ اردو میں اس کا ترجمہ' نظامرون '' کیا گیا ہے۔ کسی افسانے یا ڈرامے کا نظامروج جہاں قاری یا نظر ڈرامے کے جزئیات کود کھے باپڑھ کرایک ذبن بناچکا ہوتا ہے کہ اب اس کا انجام'' یہ' ہونے والا ہے نیکن اچا تک افسانہ ، کہانی ، ڈرامہ اپنے اختیام پر ایک عجیب وغریب اور چونکا ویے والا ہے نیکن اچا تک افسانہ ، کہانی ، ڈرامہ اپنے اختیام پر ایک عجیب وغریب اور چونکا ویے والی حیرت میں چھوڑ دیتا ہے۔ گویا کلائمیس کہانی یا ڈرامہ کے محتا اس کا کائمیس شاندار، حیران کن اور پُراٹر ہو۔ کا کہانی اتنی بی کامیاب کہلاتی ہے جنتا اس کا کلائمیکس شاندار، حیران کن اور پُراٹر ہو۔

#### کنایہ ALLUSION

بوشیده بات کهناءاشارے میں بات کرنا

علم بیان کی اصطلاح ہے۔

کنابیدہ لفظ ہے جس کے غیر حقیقی معنی مراد لئے جاتے ہیں لیکن اگر حقیقی معنی بھی مراد لئے جائیں تو بھی ٹھیک ہو۔ کنابیہ میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن کسی قریبے کے بغیر مثلاً سفید سر سے مراد ہڑ ھایا۔

غالب كأشعرب

صح آیا جانب مشرق نظر اک نگار آتشیں زُخ سرکھلا میں''نگارآتشیںزُخ''سورج سے کنامیہ ہے۔ ملون آبعریض اور دمزوامیا کتائے بی کی شکلیں ہیں۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

کنا پیر گفتگاو کا نہا ہے خوبصورت سلیقہ ہے اور نثر فظم میں عمو مالاشعوری طور پر استعمال ہوتا

ہے۔ ہر زبان کنا کے کی جلوہ سامانی ہے استفادہ کرتی ہے۔ کسی زبان میں کنا کے کے استفادہ کرتی ہے۔ نہا کہ بول جال کے ذریعے استعمال کیلئے کسی خاص تربیت کی ضرورت ہے نہ اکتساب کی بلکہ بول جال کے ذریعے

انسان کسی حد تک خود کنائے کو اپنالیتا ہے۔ کنا پیجاز ہوتا ہے لیکن محض مجاز نہیں ہوتا کیونکہ انسان کسی حد تک خود کنائے کو اپنالیتا ہے۔ کنا پیجاز ہوتا ہے لیکن محض مجاز نہیں ہوتا کیونکہ کنائے کی طرح مجاز میں اصلی معنی مراز ہیں لئے جا سکتے۔

### کومٹ منٹ COMMITMENT

( تنقید کی اصطلاح ہے )

میں دلچیں لینا'' کومٹ منٹ'' کی تو ہین ہے۔

''کومٹ منٹ''ادب میں اپنی ذات کی بجائے کسی خاص نظریے سے (اس کے بچرے تواعد وقوانین اور متعلقات کے ساتھ ) مخلصانہ وابستگی اور اس کے مطابق تخلیقی روبیہ اختیار کرنے کا نام ہے۔

کومٹ منے کاعلم فنکار کے فن کے مجموعی تاثر سے ہوتا ہے ۔ کومٹ منٹ ایک ادراکی، شعوری داختیاری اور مستقل حالت فکر ہے فن کی تخلیق ہمیشہ اخلاص، سپر دگی اورانہاک کی متقاضی ہوتی ہے اگر اس میں سے اخلاص کا نجو واعظم نکال دیا جائے توفن کا رکی انفرادی شان یافن کے کسی مخصوص دلبستان سے اس کارشتہ' مشکوک' ہوجائے گا۔

''کومنڈ'' فنکارزندگی کے باتی لذائذ کوترک کرسکتا ہے کیکن اپنے فنکارانہ نقط نظر سے دستبردار نہیں ہوسکتا یوں کومٹ منٹ کا مسئلہ''اوب میں مقصدیت'' کا مسئلہ بھی ہے مجھن شغل، وقت، گشی نہیں ہے۔ تفرز کے طبع یا تفنن کی خاطر یا حصول شہرت اور نامور کی کیلئے ادب

Contact for M.Phill-PHD Theses Writing And Composing | 0303-761-96-93

# Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 KATHARSIS

تختید فنون کی اصطلاع ہے۔

ار مطولے سب سے پہلے بوطیقا (POETICS) میں المید کے بیان میں میہ اصطلاح استعمال کی اوراہ جذبات ترحم اور خوف کی تطبیر کا نام دیا۔اس کا ترجمہ ترکید کر نفس کیا گی ہے۔

''ارسطوکے نظر میر تزکیہ نفس کی بنیاد پر ہم کہ سکتے ہیں کہ شاعری اور شاعر دونوں کے جذبات کا تزکیہ کرتی ہے۔شاعر کا تزکیہ شعر کہہ کراور قاری کا شعر پڑھ کر ہوتا ہے جب کہ افلاطون نے کہاتھا کہ المیدؤی انتشار ہیدا کرتا ہے۔

ارسطو کے تزکیہ نفس کے نظر ہے ہے قطع نظر کیتھارسس کی اصطلاح اس فیثاراور دباؤ سے چھٹکارے کا نام ہے جوشاعر کوتخلیقی عمل کے دوران مضطرب رکھتا ہے۔ گویا کیتھارسس وہ اطمینان ہے جوتخلیق کارکونصیب ہوتا ہے۔اظہار کامل کو کیتھارسس کہنا جا ہے۔

# کینُو CANTO

غنائية، گانا،موسيقى

(طوط فل نظم کی ایک قشم)

''کینو''اطالوی لفظ ہے اوراس کا منہوم خوبصورت گائیگی ہے۔اصطلاح کے طور پر کمینو اس وقت کی شاعری کی یا دولائی ہے جب شاعری گنگنانے کے عمل کیساتھ مشروط تھی۔ اردومیں نظم کی جس نوع کوہم'' غنائی'' کہتے ہیں وہی CANTO ہے۔افلاطون سے کے کرورڈز ورتھ تک سب نقادشاعر کی روح میں ایک مخصوص موسیقی کی موجود گی کے قائل میں۔ یکی (GOD GIFTED) موسیقی اس کولفظ و بیان کے RYTHM کا اوراک Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 عطاكر أن ياء

کیٹو اس رزمیہ یابزمینظم کو کہتے ہیں جو'' غنائی انداز'' میں پیش کی جاسکتی ہے۔ (CANTOR) قدیم زمانے ہے اس شخص کو کہاجا تا ہے جو گر جامیں عبادت کے دوران گانے والوں کی قیادت کرنے پر مامور ہوتا ہے۔

### گرامر GRAMMER

لسانی اصطلاح ہے

گرامر، زبان کے ان اصول وقواعد کے مجموعے کا نام ہے جن کا تعلق کلام (اسم ، نعل، حرف) کی مادی حیثیت سے ہے۔ گرامر فعل ، فاعل ، مفعول وغیرہ کے صحت مندانداستعال کیلئے جامداور ساکت قسم کے اصول وضع کرتی ہے۔

مقیقت یہ ہے کہ گرامرزبان سے بنتی ہے۔ زبان گرامر ہے نہیں بنتی ۔ اس کئے گرامر، استعال کی دراصل کسی زبان کی زندہ استعال کی دراصل کسی زبان کی زندہ "گرامر" ہوتی ہے ۔ چنانچہ جو زبان جس انداز سے بولی جاتی ہے وہی اس کی گرامر ہے۔ بہرعال گرامر کاعلم زبان کی صحت کی توثیق کرتا ہے۔

# گره،گره لگانا

شعری اصطلاح ہے۔

رق سیس است کی اصطلاح کے طور پر شعری ادب میں رائج ہے۔ شاعر کسی طرحی مشاعرے کیلئے دی گئی'' طرح'' کے ساتھ اپنامصرع لگائے اسے گرہ لگا نا کہتے ہیں۔ اردواور فاری ادب میں طرحی مشاعروں کی ایک طویل اور مشحکم روایت موجود ہے۔ اس روایت نے جن اصطلاحوں کو متعارف کرایاان میں''گرہ'' بھی ہے۔

بھا گنا، دور ہونا، ہٹنا، ماکل ہونا

كلام كى اصطلاح ہے۔قصيدے كا ايك حصه

''اصطلاح میں گریز ایک مضمون ہے دوسرے مضمون کی طرف جانے کو کہتے ہیں''۔

خاص طورے گریز قصیدے ہیں تشہیب کے بعد کا دوسرا حصہ ہے جب شاعر تمہیدی، شباہیہ بہار یہ باعسکر میمضمون کو بیان کر کے اصل مضمون (مدح) کی طرف ماکل ہوتا ہے اسے گریز

بہتیں میں اور میں اور مدح کے درمیان فکری رابطے کا نام ہے۔ مثلاً بہاری پُر جوش

اور کیف پرورمنظرکشی کرتے کرتے شاعر جب فور آمدح کی طرف جانے لگتا ہے قومضمون سے مضمون سے مضمون سے مضمون سے۔ مضمون کو جوڑ کے لئے جس چیز کی ضرورت بڑتی ہے اس کا اصطلاحی نام گریز ہے۔

مرزاغالب کے قصیدے سے گریز کے اشعار

متمی نظر بندی کیا جب رو پحر مادہ گلرنگ کا ساخر کھلاہ

بادہ سرنگ کا ساعر کھلا لا کے ساتی نے صبوحی کے لئے

رکھ دیا ہے ایک جامِ زر کھلا

بزم سلطانی ہوئی آراستہ

کعبهٔ امن وامال کا در کھلا

### لاحقه SUFFIX

اسانیات کی اصطلاح ہے۔

، ایک یاایک سے زیادہ حروف جو کمی لفظ کے آخر میں شامل ہو کر اصل لفظ کے معانی میں Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

تبدیلی بیدا کردیں لاحقہ کہلاتے ہیں۔ لاحقہ کی زبان کا وہ سرمانیہ ہے جس کی وجہ سے زبان

وسیح ہوتی ہے۔ لاحقہ کی جگہ صفت ، کہیں مفعول اور کہیں فاعل کا کام دیتا ہے ، کہیں کہیں

مبالغہ بیدا کرتا ہے۔ اگر کسی زبان ہے لاحقے اور سابقے نکال دیئے جا کیس تو باتی زبان

بزی محدودرہ جا گیگی۔

لاحقہ(وَر) بخن ور، طاقت ور، جان ور (دار) سر ماہیددار، تھانے دار، چوکیدار، تحصیل دار

لف ونشر

لبيثنااور يهيلانا

صنائع بدائع كى اصطلاح ہے۔

کلام میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کرنا (لق)اوراس کے بعدان چیزوں کو باتر تبیب یا بے ترتیب بیان کرنا (نشر)لف ونشر کہلاتا ہے۔

لف ونشر ، صنعت کلام ہے۔ جس سے ساعت پرایک خاص آ جنگ کی ضرب پڑتی ہے اور لطافت و جمال بیدا ہوتا ہے۔ ترتیب و بے ترتیب کے لحاظ سے لف ونشتر کومرتب وغیر مرتب میں تقتیم کیا گیا ہے۔ اگر متاسبات صرف دو ہوں اور بے ترتیب ہوں تو لف ونشر کی ایک تیسری معکوس صورت سامنے آتی ہے جیسے میر کا بیشعر ہے:

ایک سب آگ ، ایک سب پانی

ديده ودل *عذاب تين* دو*نو*ل

برمعکوس کف ونشر مرتب ہے جبکہ برغیر مرتب معکوس نہیں۔

# ( ملی جلی زبان ،مشتر که زبان )

### لوک ادب FOLK

اوک اوب میں کہانیاں، گیت اور نظمیں ہوتی ہیں۔ایبااوب جوتح ری شکل میں تو نہیں ہوتا کین بیسینہ بسینہ اور عہد بہ عبدا گلی نسل تک منتقل ہوتار ہتا ہے۔لوک اوب کا تعلق عوام ہوتا کین بیسینہ بسینہ اور نظموں کا خالق فلاں ہے ہوتا ہے۔ چنانچے کوئی شخص بینیس کہ سکتا کہانیوں، گیتوں اور نظموں کا خالق فلاں شخص ہے۔بیعوام کے اجتماعی ساجی میل جول کے نتیج میں پیدا ہو نیوالان خودرو' اوب ہے جو در باروں ،تہواروں ،میلوں ،فیلوں ،جنگوں ،مقابلوں ،مہوں ،شادی بیاہ ،خوشی تمی کے جو در باروں ،تہواروں ،میلوں ،فیلوں ،جنگوں ،مقابلوں ،مہوں ،شادی بیاہ ،خوشی تمی کے مواقع بھیل تماشوں کے دوران جنم لیتا ہے۔ ہرتو م اور زبان کا اپنالوک اوب ہوتا ہے۔ برضغ مافوق الفطرت واقعات اور عقائد ورسوم کے علاوہ برصغیر کی مختلف زبانوں کا لوگ اوب بعض مافوق الفطرت واقعات اور عقائد درسوم کے علاوہ دیوں دیوتاؤں اور سور ماؤں کی شدز وری کے واقعات پر بنی ہے یوں اساطیر اور فوک کا آپس میں گہراتعلق ہے۔

شعری تنقید کی اصطلاح ہے۔

بیان کے اسلوب خاص کا دوسرا نام' 'لہجہ'' ہے

جب کسی نن پارے میں علویت SUBLIMITY کی شان پیدا ہوجاتی ہے تووہ انفرادیت کی عظمت حاصل کرلیتا ہےاورا ہے قبیل سے پینکٹروں فن یاروں میں اپنے خالق کی شناخت *کرا* تاہے۔

شاعری میں لہجہ،شاعر کے انفرادی اسلوب (STYLE) کا متباول ہے۔لہجے کی انفرادیت کے باعث عمو ما پیچان لیتے ہیں کہ بیشعر غالب، اقبال ،مومن یانظیرا کبرآبادی کا ہے نفیاتی نقطہ نگاہ ہے ہرشاعر(UNIQIE) شخصیت کا مالک ہے چنانچیر MAN IS STYLE HIMSELF) کہا گیا۔ یوں ہرشاعر کی شاعری کا اینا آ ہٹک،رنگ اورلهجه ہے۔

### "ليرك" LYRIC

''لیرک انگریزی صنف شاعری ہے۔جوانی داخلی خصوصیات کے لحافظ سے''غزل '' کے قریب ہے۔ کیونکہ غزل کی اہم خصوصیات میں۔

٧ ـ ذاتى جذبات كالظهار

i ـ ایجاز داختصار أأبه موسيقيت ،غنائيت iii ـ داخليت i ۷۔سادگی

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 اوریکی انگریزش ک''لیرک'' کی انجم محصوصیات میس

قديم بيناني شاعري چھيٹر ميں گائي جاتی تھي اوراس کی دونشميس تھيں۔

اول (لبرک) ایک شخص ( فردواحد ) کے جذبات کا ظہار جسے ایک ساز پر گایا جا تا تھا۔ دوم ( کورس ) ایک سے زیاد وافراد کے جذبات کا اظہار جسے زیادہ لوگ مل کر گاتے تھے۔

#### باده ROOT

صرف ونحو، لسانیات کی اصطلاح ہے۔

کی لفظ کے وہ اصلی اور بنیادی حرفی اجزاجن کی ترکیب سے وہ لفظ بنتا ہے، مادہ کہنا تے ہیں۔ لفظ کے وہ اصلی اور بنیادی حرفوں کا یکی'' مادہ'' رہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً'' محد'' کامادہ ،ح ،م ،د(حمد) ہے۔ اسی طرح'' انتظام'' کا مادہ ن ،ظ ،م (نظم) ہے۔ اسی طرح '' انتظام'' کا مادہ ن ،ظ ،م (نظم) ہے۔ اسی طرح کے معنوں پرغور ہے۔ اب محداور انتظام کے معنوں پرغور کرنا ہوگا۔

عربی زبان بڑی وسیج عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ اصولی اور تنظیمی بلکہ سائنسی ہے۔ مادے کی پیجان کے بعد لفظ کے واحد وجمع ، تذکیر وتا نیٹ ،مکان وز مان ، فعل واسم اور حالت وکیفیت کا بھی علم ہوجا تا ہے۔

#### ماورراءوا قعيت

ي. (قتي واد بي اصطلاح)

الیی اولی وفئ تحریک کا نام ہے جس میں شاعر یامصورا پے تحت الشعوری تصورات کو خیال یا تصویر کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ دراصل بیروہ مکتبہ فکر ہے جوخوا یوں کو بڑا اہم سمجھتا ہے'' فرائڈ'' کی تحلیل نفسی اس کی بنیاو ہے ۔ بید خیالات یا تصویری پیکر بظاہر بے ربط Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

ہوتے ہیں ''لاشعور'' کا مطالعہ کرنے والے ان میں ربط تلاش کرتے ہیں ۔ان کا خیال ہے کہ ماوراحقیقت خیالات وتصورات (خواب) ہماری مادی اور حمی دنیا کے مظاہر ہے: یادہ مامعتی ہوتے ہیں۔

#### مبالغه EXAGGERATION

شعری اصطلاح ہے۔ ۔

افلاطون نے شاعری کو جب نقل کی نقل کہا تھا تو وہ دراصل شاعری کے فئی مبالغے کی طرف اس کا اشارہ تھا۔ افلاطون کے اس نظر بیفل پر بڑی اصولی بحثیں ہو کی گرحقیقت بہے کہ '' فن'' ہے اگر مبالغے کو نکال دیں تو باتی جو چیز بچتی ہے وہ فن نہیں ہوتا۔

مبالغہ ،حسن فن ہے اور اس کی بنیا دختیل وتصور پر ہے۔ کلام میں وہ بات بیان کرنا جو عام حالات میں مشاہرے میں نہیں آتی لیکن کسی قرینے سے ممکن نظر آتی ہے' 'مبالغہ'' ہے۔ تشبیہ داستعارہ ، کنا یہ بمجاز اور صنا لئع بدائع مبالغے کے ہتھیا رہیں۔

کالن نے اسے اخترائی قوت کہا ہے ۔ تمثال آفرین IMAGER ہو کہ تخکیل اور متصورہ FANCY کی کرشمہ سازی ہے۔ کیا ہے؟ مبالغے کی جمال آفرین صورت ہی تو ہے۔ زندگی اور اس کے متعلقات کی جمالیاتی تقہیم کیلئے اشیاء کو بعض غیر اصلی حقیقتوں کے حوالے ہے دیگی اور اس کے متعلقات کی جمالیاتی تقہیم کیلئے اشیاء کو بعض غیر اصلی حقیقتوں کے حوالے ہے دیگی اور اس کے متعلقات کی جمالیاتی تقہیم کیلئے اشیاء کو بھی مبالغہ تنایع تا ہے اور یہی عمل 'مبالغہ' ہے۔ عام لغت میں مبالغہ منفی وطیرہ ہے لیکن فی مبالغہ' ہے۔

ميرانيس كاشعر

یانی تھا آگ ، گری ِ روز حساب تھی ماہی جو تیخ موج تک آئی کہاب تھی

#### مترادف SYNONYM

ایسےالفاظ جوقریب المعنی ہوں ہمتراہ ف کبلاتے ہیں۔

وثروا

خوش ، شاد ، بشاش ، باغ باغ غرور ، فخر ، گھمنڈ ،مان صفائی ، چیک ، روشنی

#### تثام POETASTER

ایسا شخص جو محض معمولی موزونی طبع کے باعث مصر سے موزوں کر لیتا ہو جبکہ اس میں "خض جو محض معمولی موزونی طبع کے باعث مصر سے موزوں کر لیتا ہو جبکہ اس میں "خطتی "ضفات نہ ہول ۔ا سے متشاعر کہتے ہیں۔قوت مخیلہ ،نفسیاتی ژرف ، بینی ،شدت اصال ، تیز مشاہدہ طبع موزوں ،ول گداختہ اور ترکیب سازی کی اہلیت ۔ یہ ہیں ایک اصل شاعر کی خصوصیات ، متشاعر (فطری طور پران صفات سے محروم ہوتا ہے ) لیکن طبع موزوں کی بدولت "مصر سے" نظم کر لیتا ہے بیملکہ تو اکثر لوگوں میں ہوتا ہے لیکن وہ شاعر نہیں ہوتے۔ بدولت "مصر سے" نظم کر لیتا ہے بیملکہ تو اکثر لوگوں میں ہوتا ہے لیکن وہ شاعر نہیں ہوتے۔

## مثاليت IDEALISM

(تقیدگی اصطلاح ہے)

تصوریت/عینیت متعلقات حیات دوطرق سے سمجھے جاسکتے ہیں۔ (۱) پیکہ دوہ اپنی موجود ہصورت میں کیسے ہیں۔ (۲) پیکہ انہیں کیسا ہونا جاہیے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 پہا قضیہ موجود صورت حال کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دوسراا پنی تو سم معیاری ، فغر رکی ، میکی اورمثًا لی ہے۔ادب میں اس دوسری صورت کو''مثالیت یا عینیت'' کہتے ہیں۔لیعنی زندگی کو اس طرح پیش کرناجیسی کہاہے ہونا جاہیے بیاندازتخلیق''رومانویت'' کا خاصا ہے اور کل سکیت کی ضد ہے ۔مثالیت یا عینیت میں اعتدال اور ضبط وتوازن سے کام لیا جاتا ے۔ آئیڈیلٹ ادیب''جو ہے'' کی بجائے''جو ہونا جا ہے'' کواہمیت دے کرزندگی کے نصب العینی معیارات پر یقین رکھتے ہیں۔ گویا بید مسلک ادب'''اکی بجائے "MUST BE" ئے خواب دیکھتا ہےاور'' شکوہ اور مسدس'' کی تخلیق کرتا ہے۔ ''روحانی اورا خلاقی نصب لعین برز وردینا اورموجود برعدم اطمینان عینیت یامثالیت کا مثمن OCTAGON ہشت پیہلو ہئیت کے لحاظ سے صنف شاعری ہے۔ مثمن میں پہلے چیمصرعےہم قافیہ ہوتے ہیں۔ پھر دومصرعے ای بحرمیں مختلف ردیف قانیے کے ساتھ ۔ای طرح آٹھ آٹھ مھرعوں کے سیٹ ہوتے ہیں۔ مثمن كوسجھنے كيلئے مسدس برغور كرنا جاہيے كيونكہ مسدس اورمثمن ہمشكل ہيں \_فرق صرف

مصرعول کی تعدا د کا ہے۔

کل گھر میں بیٹھے تھے سراسیمہ وحیراں اس حال کے ویکھے ہے ہوا حال پریشاں غصے کے سبب پھپ نہ سکی رنجش نہاں مسمجھا میں کہ بوں بھی تو ہے مانوی وحر ماں

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 انصاف کرہ تبر کرے کب تلک انسال ناجار کہا طعن ہے میں نے کہ مری جال کس سوچ میں بیٹھے ہو ذرا سر تو ہلاؤ

#### متنوى POEM COMPOSING COUPLETS

گو دِل نہیں ملا ہے پر آئکھیں تو ملاؤ

ہئیت کے لحاظ سے صنف شاعری ہے۔

مثنوی ،ایسی پابندنظم کو کہتے ہیں جس کا ہرشعر مطلع ( دونوں مصرعے ،ہم **قافیہ اور ہم** ردیف)ہوتا ہےادرمثنوی مسلسل مضمون کو بیان کرتی ہے۔

مثنوی ایک طویل عرصے سے رز میہ و ہز میہ موضوعات کو بیان کرنے کا فریضہ اوا کر رہی ہے۔ بوتان کے علمی دور کے رزمیے اور المیے جوغنا ہے کی شکل میں پیش کئے جاتے رہے ہیں'' مثنوی''ہی کی شکل کے تھے۔

مثنوی واحد صنف شاعری ہے جس میں داستانوی ،فلسفیانہ عسکری اور رومانوی موضوعات کوشرح تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت ہے۔

مقدمہ شعروشاعری میں حالی نے ہزم ورزم کیلئے مثنوی کی الگ الگ بحورتجویز کی ہیں جبکہ حقیقت حال اس کےخلاف ہے۔ تاہم مثنوی کی بعض بحریں آ ہنگ وصوت کے اعتبار سے خصوص موضوع کی متقاضی ہیں۔ مولا ناروم کی مثنوی معنوی ، میرحسن کی سحرالبیان اور دیا شکارتیم کی گلزارتیم عظیم مثنویاں شار ہوتی ہیں۔

# مجازئرسل METONYMY

لفظ کوغیر حقیق (مجازی) معنول میں اس طرح استعال کرنا کر حقیقی اورمجازی معنوں کے درمیان تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہومشلا تکوار سے افتد ار، طاقت ،غضب یا دشمنی مراد لیرنا۔ Mathar Online Composing Center Chishtian L0303-761-96-93

ای طرح قلم ہے علم مراد لیما'' قلم ملوار ہے زیادہ طاقتور ہے محجاز مرکل میں با سیسی استحال ہوا ہے۔
سے بچھ میں آتی ہے کہ لفظ مجاز اُاستعال ہوا ہے۔
مجاز مرسل میں بھی گل جز واور بھی نجو وکل کے معنی دیتا ہے۔
سبھی ظرف مظر وف اور بھی مظر وف ظرف بن جا تا ہے۔
سبھی طال ماضی اور بھی صال مستقبل نظر آتا ہے۔
سبھی حال ماضی اور بھی صال مستقبل نظر آتا ہے۔
سبھی حال ماضی اور بھی صلیہ سبب بنتا ہے۔

#### PICTURESQE IMAGERY

تاہم اساتذہ نے اس کی ۴۳ صورتوں کا سراغ لگایا ہے۔

شعری اصطلاح ہے

''نصور'' رنگ و نقش کی دنیا میں اور'' محاکات' 'صَوت وحرف کے جہان میں ایک ہی نوع کی چیزیں ہیں۔ کسی چیز ،حالت یا کیفیت کا اس طرح بیان کداس کی تصویر سننے پڑھنے والے کی آنکھوں میں پھرجائے'' محاکات'' ہے۔

مصور بھی بعض اوقات الی تصویر بنا دیتا ہے کہ اس کے جذبات و کیفیات جھلکتے ہیں۔ مانی نے انگوروں کا ایک گچھا اس فنکاری سے بنایا تھا کہ طوطے اور چڑیاں اس پر چونچیس مارتے تھے۔

" لکین محاکات بقورے ہزاروں قدم آگے کی چیز ہے"۔

غم ،حیرت ،خوشی ،غصہ ،نفرت ،استعجاب ،تفکر ، بے تا بی جیسے مجرد جذبات کولفظوں کے ذریعے تصویر بنا دینا''محا کاتی قوت'' کا کام ہے''محا کات'' کومنظرکشی یا امیجری بھی کہہ سکتے ہیں۔

شلی کا خیال ہے کہ شاعری دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ' تخکیل اور محا کات'۔

لفظ جب اپنانوی اور حیثی معنوں کی بجائے غیر لغوی اور مجازی معنوں میں استعمال بولا یا استعمال بولا یا کاورہ ۔استعارے کے حقیقی اور غیر حقیقی معنوں کے درمیان درمیان تشبیه 'را بطے کا کام دیتی ہے۔ مجاز مرسل کے حقیقی اور غیر حقیقی معنوں کے درمیان تشبیه کے علاوہ کوئی اور چیز رابطہ بتی ہے۔ جبکہ محاورے کے حقیقی اور غیر حقیقی معنوں کے درمیان کوئی چیز رابطہ کا کام نہیں دیتی ۔

چنانچہ''محاورہ دویا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسامجموعہ ہے جو مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اورابل زبان کی گفتگو کے مطابق ہوتا ہے''۔

رہ ہے۔ اور اس کے اور میں کے اور کی نہیں کرتا اور نہ بی کسی قسم کے تصرف ، کی ، بیشی یا تغیر کی مداخلت کو برداشت کرتا ہے ۔ کا درہ اسے تغیبات اور معنی میں کمل ہوتا ہے'۔
'' آنکھ لگنا'' بمعنی نیندآنا ، محبت ہونا کوچشم لگنا نہیں کہہ سکتے تنین حرف بھیجنا بمعی لُعنت کرنا کو پانچ حرف بھیجنا نہیں لکھ سکتے ۔ اردوز بان میں کا وروں کا ذخیرہ اور تنوع وُنیا کی اکثر زبانوں سے زیادہ ہے۔

# مخس PENTAGON

#### (چېپېلو)

ہئیت کے لخاظ سے صنف شاعری ہے۔ مخس الی نظم کو کہتے ہیں جس میں پانچ مصر سے ہوتے ہیں۔ پہلے جاروں مصر سے باہم مُر دف وقفیٰ جب کہ پانچواں مصرعہ قافیہ اور ردیف میں نظم کے پہلے بند سے مربوط ہوتا ہے اور پھر ہر جار مختلف طور پرمقفیٰ مصرعوں پرمشمل بند کے بعد پانچواں مصرعہ پہلے بند کے قافیے

Contact for M.Phill-PHD Theses Writing And Composing | 0303-761-96-93

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 اور دایف کی پابند کی کرتا ہے۔
انظیرا کبرآ بادی نے معاشرتی موضوعات برخمس کیج ہیں مشتراد وترجیع بند کی طرح مختس بھی جدید شعرا کی مشقِ تخن میں کم کم ہے۔
مختس مؤیدتی اور جیومیٹری کی بھی اصطلاح ہے۔ جیومیٹری میں مخمس وہ رقبہ ہے جس کے

س سویسی اور بیویسری می استفوال سے دیویسری میں ا پانچ کونے ہوں موسیقی میں مخمس ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکبرآلیآ بادی کا ایک مخمس

کبری کو ساگ پات کا سودا نہیں رہا بنگالیوں کو بھات کا سودا نہیں رہا چوروں کو اپنی گھات کا سودا نہیں رہا اور شاطروں کو مات کا سودا نہیں رہا اور شاطروں کو مات کا سودا نہیں رہا اُلجھا ہوا ہے چندہ واسکول ہیں ہرایک

گا مک کو مول بھاؤ کی پرواہ نہیں رہی مُجھی کو اپنی ناؤ کی پروا نہیں رہی دل کو کہیں لگاؤ کی پروا نہیں رہی چوہوں کو نان پاؤ کی پروا نہیں رہی فیرموں کو نان پاؤ کی پروا نہیں رہی اُلجھا ہوا ہے چندہ و اسکول میں ہر ایک

#### مرادف EQUIVALENT

(آگے پیچھے بیٹھنے والا) ایسےالفاظ جوآپس میں ہم معنی ہوں مرادف کہلاتے ہیں جیسے غم، د کھ،اندوہ

س زبان میں بالکل مرادف الفاظ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔الین**ہ مختلف زبانوں** - س

ے آئے ہوئے لفظ ہالکل مرادف ہو سکتے ہیں جیسے ۔ یہ

خورشید عمل سورج آفآب

ماہتاب قمر عإند

(فاری) (عربی) (اُردو)

جن کوہم مرادف (بالکل ہم معنی ) سیجھتے ہیں ان میں تھوڑ ابہت فرق ضرور ہوتا ہے۔جو استعال کے قریبے سے ذوق جمال اور نداق سلیم پرواضح ہوجا تا ہے۔

### مراعات النظير

(مثال ونظير كى رعايت)

علم بدیع کی اصطلاح ہے۔

مراعات النظیر کوتو فیق ہلفیق اورایتلا نے بھی کہتے ہیں۔'' مراعات النظیر'' اس صنعت کاری کا نام ہے جس کے ذریعے کلام میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن کے معنوں میں

ا یک خاص مناسبت اورتعلق ہولیکن بیرمناسبت وتعلق ، تقابل وتصاو کے نہ ہوں۔

دنیا کی کوئی شاعری اس صنعت ہے گریز نہیں کرسکتی کہ شعر بغیراس کے اول تو شعر نہیں ہوتا اورا گردعروضی اصولوں کے تحت اسے شعر مان بھی لیا جائے تو وہ پُر اثر اور پر جمال تخلیق نہیں ہوئے ہے۔

لان جائی نس کے نز دیک اس صنعت کا استعال اسلوب کو رفعت دینے کا ضامن ہے۔ دہ کہتا ہے کہ''اگر اس کا (صنعت بدلیج کا )استعال متوازن اور مناسب طور پر ہوتو جنہ باتی کیفیت اوراحیاس کی گرمی نصیب ہوتی ہے'' ہے المال المال

# مرثيہ DIRGE ELEGY

(نظم میں)مرنے والے کی تعریف بتعزیق نظم

موضوع کے لحاظ سے صنف شاعری ہے۔

اصطلاح میں مرشد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی مرنے والے کی تعریف وتوصیف کر کے اس کی خوبیوں کوا جا گر کرتا ہے۔

مرشے کا موضوع تو اظہار عقیدت ، بیان غم اور تعریف مرحوم ہے لیکن اس کی خارجی ہوئیہ کے کہ وہ غزل ، آزاد نظم ، بیت کیلئے کوئی خصوص بیانہ یاشکل مخصوص نہیں ۔ شاعر کو آزادی ہے کہ وہ غزل ، آزاد نظم ، مسدس جُنس یا کوئی اور فارم افتیار کرے تاہم اردوادب کے یژائی سرمائے میں زیادہ حصہ ان مرشوں کا ہے جومسدی کی شکل میں بیان ہوئے۔

لکھنوی تہذیب کے کمال کا زمانہ مرثیہ کے عروج کا عہد تھا۔مرزا دبیراورمیرانیس عظیم مرثیہ نگار تھے۔

ایک بات لائق توجہ ہے کہ مرثیہ کسی بھی عزیز ، دوست ، ہیرویارشتہ دار کے مرنے پراظہا ٹیم کیلئے لکھا جاسکتا ہے لیکن انیس ودبیر کی مرثیہ نگاری کے بعد بیصنف واقعہ کربلا کیلئے مخصوص Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 - سبر من الله المرتب في العلم المركب المسلمة المسلمة

چیرہ، سرایا، رخصت آمد، رجز، جنگ، شبادت، بین، وُعا۔ عارف کا مرشدہ اب نے لکھاجس کے شعرور جنوبیل میں:

نازم نتما که و کیمو مرا رستا کوکی دن اور

تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور

جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کوملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور

#### مرةف

ایباشعر،غزل یانظم جس میں ردیف بھی ہوا سے مردّف کہتے ہیں اردوغزل اورقصیدے میں ردیف کا ہونالازی شرطنہیں۔ تاہم ردیف ذوق سلیم ، ذوق ساعت پرنہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہے اس لئے اردوفاری شاعری میں غیر مردف کلام کے نمونے کم ہی ملتے ہیں۔

# مرقع نگاری

کسی واقعے یا منظر کواس طرح منظوم کرنا کہ پورا واقعہ یا منظر تصویر کی صورت میں نظروں کے سامنے کھر جائے۔شاعر کسی واقعے یا منظر کے اصلی ادر قیقی جزئیات کے علاوہ اپنی توت مخیلہ کی مدد سے مثالی جزئیات بھی بیان کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ میم قع نگار کی ہے گویا کسی واقعے یا منظر کی لفظی تصویر کشی ''مرقع نگار ک'' کہلاتی ہے۔اردو میں نظیر اکبر آبادی ،میرانیس ،اقبال اور جوش کی شاعر کی مثالیس ہیں۔

#### HUMOUR ひグ

زندگی کی مُضحک صورت ِ حال کامشاہرہ کر کے اس کا تصفحہ اڑانا'' مزاح'' ہے۔ حیات کی وہ ناہمواریاں جوعام انسان کی نظروں ہے اوجھل رہتی ہیں ایک دُور بین فئکارانہیں نہایت Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 قریب ہے ور کھتا ہے اور پھراکن میران میران کی میران میران کی میران کی میران کی میران کے اس کا خدال کی میران کی میران کی میران کی میران کی میران کے اس کی میران کی کی میران کی کیران کی میران کی کیران کی

سٹیفن کی لاک (STEPHEN LE LOCK) نے "زندگی کی تاہموار ایول کے اس بعدروانہ شعور کو مزاح کہا ہے جس کا اظہار فذکار اندہو''۔

مزاح میں سب سے اہم بات سے کداس سے کی گانفیک، دل شخی یاتح بیف نہیں ہوتی اوراگر ہوتی بھی ہے تو جس کا نداق اڑا یا جارہا ہے وہ اسے (ENJOY) کرتا ہے۔ کیونکہ خود HUMOURIST کی ذات' زیرِ مزاح'' شے یافر دیے ساتھ شامل ہوجاتی ہے۔ خالص مزاح لکھنے والوں میں ایڈیسن، گولڈسمتھ، عالب ، پطرس بخاری اور رشید احمد

### مبالمه

صدیقی شامل ہیں۔

ابیامشاعرہ جس میں شعراصرف''سلام'' پڑھتے ہیں مسالمہ کہلاتا ہے''سلام گوشعراکی محفل''مسالمہ کی محافل، دورانیس ودبیر سے یادگار ہے کین اب بیالیک ادبی روایت بن گئ ہے بحرم کے ایام میں محافل مسالمہ منعقد ہوتی ہیں۔

# ہئیت کے لحاظ سے شاعری کی ایک صنف

رباعی کے ہرمصرعہ کے (مقررہ وزن کے ) آخر میں ایک حصہ اور شامل کر دیا جاتا ہے جو قافیے اور ردیف کے اعتبار ہے ای مصرعے کا ٹانی ہوتا ہے لیکن اب رباعی ہی کی قید نہیں ہرصنف کومتزاد کیا جاسکتا ہے۔ گویا کسی مصرعے کے اصل وزن ختم ہونے کے بعدا کیک دوار کان کا ککڑا ہرمصر سے کے

Contact for M.Phill-PHD Theses W**ที่เทีร**ฐ And Composing | 0303-761-96-93

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 مالا و وشامل کرنا'''مستراو'' ہے ۔ مستراو' کوئی کی روایت وم تو ژر دبی ہے ۔ جدید شعراء میں اس کارجیان کم ہے۔

# متثرق ORIENTALIST

مغربی دنیا کاوہ فرد جوشرتی علوم وفنون میں مہارت یا دلچین گہری رکھتا ہوا ہے مستشرق کہا جاتا ہے۔ ہمارے شعر وادب کی ترویج وتر تی میں مستشرقین نے اہم کردار اوا کیا ہے جیے کرئل ہالرائیڈ، ڈاکٹر جان گلکر انسٹ، ڈاکٹر لائٹر۔

## مشجع (تجع ہونا)

الی عبارت کو سبح سمجے ہیں جس میں کسی فقرے کے الفاظ دوسرے فقرے کے الفاظ سے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں۔ شاعری میں بہی اصطلاح صنعت ترضیع کہلاتی ہے یعنی اگر نثر میں بہوتو صنعت ترضیع کہلاتی ہے۔ نثر میں بیوتو صنعت ترضیع کہلاتی ہے۔

## مسدس (چھۇنيا) HEXAGON

(بئیت کے کٹا ظ سے صنف شاعری ہے )

مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر یونٹ (بند) میں چھ مصر سے ہوتے ہیں۔ پہلے حارمصر سے ہم قافیہ ہوتے ہیں پھر ایک مطلع (پہلے جارول مصرعوں سے الگ قافیہ رویف والا) ہوتا ہے۔ جے شیب کہتے ہیں۔

مسدس کے جاروں مصرعوں میں موضوق اور بیانی ارتقابایا جاتا ہے۔ ہرآنے والامصرعہ پہلے مصرعے سے زوردار ہوتا ہے اور ٹیپ کا شعر منتہائے ارتقا ہوتا ہے۔مسدس میں ہرقتم کے مضمون بیان کرنے کی اہلیت ہوتی ہے تاہم غم مسرت اور جوش دولولہ کی سی کیفیات وجذبات کے اظہار کیلئے مسدس کی ہنیت بڑی کا رآمہ ہے۔ نعقیہ مسدس کا ایک بند

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 دل کو وہ سورلذت ورد آشنائی دے

وحرد کن سے مجھ کو اہم مجمد سنائی دے
اکنینہ خیال کو الی صفائی دے
میں لفظ شہر سوچوں ، مدینہ دکھائی دے
اگر وخیال کا ورق تازہ کھول دے
ایا رب ، تو مجھ یہ علم کا دروازہ کھول دے

# مثابره OBSERVATION

# مشاہدہ باطن INTROSPECTION

# خار جی مشاہدہ OBJECTIVE OBSERVATION (دیکھنا)

نفسیات کی اصطلاح ہے

''علم وخر'' کی بنیاد مشاہدے پر ہے اور مشاہدہ حواس کا مختاج ہے۔ حواس خارجی اشیاء کا ادراک عطا کرتے ہیں جیسی کہ وہ ہیں لیکن فن کسی شے کے ادراک کا اظہار نہیں ہے۔ لہذا محض مشاہدہ کسی فن کی اساس نہیں۔

ادب وفن میں ''مثاہدے'' کی اصطلاح خارج سے زیادہ ذات کی باطنی کا نئات کی ۔ سیائی پر انتصار کرتی ہے۔ چنانچہ ایک شعوری تجربہ شے سے جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے۔ شعوری تجربہ نختیل کی رنگ آمیز کی سے ادراکی واہمہ HALLUCINATION بنتا ہے ادر یوں امیجری کی گل کاری ہوتی ہے۔اس لئے ادب وفن میں ''مشاہدے'' سے مراد اشیاۓ حیات کی جسامت، سطح اور رنگ وجسم کا عرفان ووقو ف نہیں بلکہ ان کیلئے ایسے خواص

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761, 96-93 اور جو ہر کا تختیلی اور تصوری اوراک ہے جو دوسری اشیاء پر اثر انداز ہوکر''زندگی'' کے اشترا کی رشتوں کی دریافت کے مل کوآ سان کرتا ہے۔ یوں ادبی افت میں مشاہدہ شک مشاہدہ اور شاہد کی ذات کو بھی شامل معنی بناتا ہے بیجانی کیفیات گزرنے کے بعد خود این ذات (کی کیفیات) کا مطالعہ ،مشامدہ یاطن ہے۔ شابد کا بیرونی داردات کامشابده ، خارتی مشابده کهلا تا ہے۔ مصرعه LINE بچھڑنے اور بچھاڑنے کی جگہ شعری اصطلاح ہے۔ ''ہوئےتم دوست جس کے دشمن اس کا آساں کیوں ہو'' "ع" مصرعه لكصنة كي علامت ب-مصرعهأوتي شعر کے پہلےمصر بحکومصرعہ أولى يامصرعه اول كہتے ہيں۔ مصرعه ثاني شعركادوسرامصرعة مصرعة اتى "كبلاتاب\_ ممصرة تفنيف كرنيوالي كومصنف كهته بين \_( ديكهي "تصنف")

تاليف كرنے والے كؤ''مؤلف'' كہتے ہیں۔( ديكھئے تاليف)

ایی عبارت جس میں فقروں میں قافیوں کا اہتمام کیا جائے مقفیٰ عبارت ہوتی ہے۔ ن<sub>ورٹ و</sub>لیم <sub>کا</sub>لج کے دور میں رجب علی بیگ سرور کی عبارت اور غالب کے خطوط کے بعض جیامتفیٰ عبارت کے ذیل میں آتے ہیں۔

MATTER, SUBJECT, CONTENT

(مواد، خیال،روح بفس، جو ہر،موضوع)

سی تح بر تخلیق کاموادیا موضوع اس کامضمون ہوتا ہے۔ مضرب کران میں سرکارون اور است والکار الدار سرکا مشارق

میں دوواضح نظر پےفن برائے فن اورفن برائے زندگی کی اصطلاحیں بھی ظہور پذیر ہو کیں۔ ۔

ای طرح معانی اور اسلوب کے لحاظ ہے ادب کو جداگا نہ زاویوں سے پر کھنے کا روبیہ پیداہوتا ہے۔

زندگی اور فطرت ہر روز لاکھوں مضامین 'د تخکیل انسانی '' کے سامنے ڈھیر کرو ہے ہیں۔ دوسر لے فظوں میں اولی گفت میں زندگی ہی کا دوسرانام ''مضمون'' ہے۔

مطائبات WIT

ظرافت

كيفيتى صنف نثر ونظم ب، شعرى ونثرى اصطلاح

مطائبات اس مہذب دہنی تفریح کا نام ہے جس کے ذریعے انسان بنسی تقسیم کرتا ہے۔ بی تفریح ،زندگی کی تلخیوں اور ناہمواریوں سے افسردہ خاطر ہونے کی بجائے انسان میں مطائبات کا ایک شفسة اورشائنة نداق پایاجا تا ہے۔ مطائبات ،ظرافت کے اس قبیلے کا نام ہے ،طنز ، مزائ ، بذلہ ، رمز ،تحریف ، بزل ، پنداور جوجس کے افراد ہیں تحریر وتقریر میں شگفتہ بیانی اور جوش طبعی کے عناصر''مطائبات' کے زمل میں آتے ہیں کسی اولی سرمائے میں مطائبات کی صورتیں اس کے تہذیبی عناصر کے

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

مطلع FIRST COUPLET (طلوع کی جگہ)

تعین میں معاونت کرتی ہیں اور تو موں کے نقافتی مزاج کی آئینہ وار ہیں۔

شعری اصطلاح ہے۔

''غزل کے پہلے شعر کومطلع کہتے ہیں۔خاصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہر دو مصرعے باہم مردف ومقطنی ہوتے ہیں مطلع میں چونکہ قافیے اور ردیف کا اہتمام دونوں مصرعوں میں ہوتا ہے اس لئے عام شعر کی نسبت اس میں زور پیدا کرنا ذرامشکل ہے۔

> دائم پڑا ہوا ترے در پر نہیں ہوں میں خاک الین زندگ پہ کہ پیخر نہیں ہوں میں غالب

> > مقدمه PREFACE

ابتدائیہ، دیباچہ، تقریظ (نثرکی اصطلاح ہے اسے صنف نثر کہنا جاہیے) Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 میں مقدمہ کے تعارف کے طور پر کتاب کے شہری تشکیف یا تالیف اوران کے مصنف ومو لف کے تعارف کے طور پر کتاب کے شروع میں جوابتدائی تحریر ہوتی ہے، اے مقدمہ کہتے ہیں مقدمہ صاحب کتاب خود بھی لکھ سے آتا ہے اور بعض اوقات اس علم کے ماہر ہے کھوا کر شامل کتاب کیا جاتا ہے مقدمے کی روایت اتنی ہی برانی ہے جتنی کتاب نویسی کی ۔

ایک اعتبارے مقدمہ بتوصیلی وتعارفی تقید ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قاری اصل کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب OBJECTIVE اور CONTENTS سے متعارف ہوجائے مملی ونیامیں دومقدمے بڑی شہرت کے حامل ہیں۔

مقدمها بن خلدون اورمقدمه شعروشاعری (حالی) به بیدونوں مقدمے الگ کتابوں کی هیٹیت ہے اختیار کریچکے ہیں بہ

# مقطع LAST COUPLET قطع ہونے کی مبگہ

شعری اصطلاح ہے۔

غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعرا پناتخلص لاتا ہے ، مقطع کہتے ہیں۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو نجز مرگ علاج شع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک

منقبت

تعریف،تعریف کرنا،مناجات نه بی شاعری کی (موضوع کے لحاظ سے )اصطلاح ہے

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 وقو سیف بیان کی جائے رجمو مااسحاب رسول آفیا کی اور آل رسول آفیا کی عدم میں متحقیمیں منظمین میں سیفیا کوئی خاص ترکیعی سانبچا لیعنی ہئیت مخصوص نہیں ۔ مسدس مغزل ، مشتوی سی مجمع شکل میں منقبت کلھی جاشکتی ہے۔

#### موزونیت HARMONY

بینانیوں کے نزدیک موزونیت' جمال'' کی اہم خصوصیت یا عضر تھا۔ کرو ہے نے موزونیت کوفطرت کےمواومیں فتی اکساہٹ کا نام دیا ہے

فطرت اورعناصر فطرت میں وہ'' جمالیاتی آ ہنگ' جس کی شاعرانہ گرفت سے فن تخلیق ہوتا ہے''موز ونیت''ہی ہے۔ایک اعتبار ہے موز ونیت کو جمال ہی کہد دینا چاہیے کہ کسی شے میں کیف وکم کی غیر متواز ن حالت کے برعکس تر تیب ونظیم اور تواز ن کا وہ عالم ہے جسے و کچھ یاس کرروح میں ایک وجد آ فرین تر نگ پیدا ہوتا ہے۔

شاعری کی گفت میں''موز ونیت''عروضی اصطلاح بن جاتی ہے جس کامنہوم شعر کا عروضی وزن ہے۔

## موز ول طبع

ابیا شخص جوشعر کہنے کی فطری اور جبلی صلاحیت رکھٹا ہوا ہے''موز ول طبع'' کہتے ہیں۔

#### ناول NOVEL

نیا،انو کھا،عجیب،نمایاں ناول صنف نٹر ہےاورداستان کی ترتی یافتہ شکل ہے ناول،وہ نٹری کہانی ہے جس میں کسی خاص مقصد کے تحت زندگی اوراس کے متعلقات کے چینے ان کر جمال Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

ناول مغربی صنف ہے جواردو میں داستان کے بعد رائج ہوئی اور اب اُردو کے نثری اُدب میں سب سے ہزاسر مامیتاول کا ہے۔ تاول داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ داستان کی طلسماتی اور غیر مقلی فضا کے بحرکو تاول کی حقیقت بیانی نے زائل کیا ہے۔

جدید ناول نے رمز ،علامت ،آ زاد تلازمہ فکراور شعور کی زو کی گئیک کے باعث عصری اوب میں اغتبار پیدا کیا ہے۔ اوب میں تنقید حیات کا فریضہ جن اصاف نے ادا کیا ہے۔ غزل اور ناول ان میں سب ہے آگے ہیں۔ نذیر احمد ، راشد الخیری ،شرر، رتن ناتھ ، مرشار ، پریم چند ، مرز ابادی رُسوا ، کرش چند ، قرق الحین حید ، عزیز احمد ، عصمت چنتا کی ناول نگاری کے ستون ہیں۔

#### ناولٹ NOVLET

نثری صنف اوب ہے۔

ناولٹ ،افسانے اور ناول کی درمیانی کڑی ہے۔ زندگی کے تقیق مظرکو ہے اختیار اور بالگ مرتظیقی بیان دینا'' ناولٹ' کی ذمہداری ہے۔

ناولٹ زندگی کے متعلقات کے بارے میں ناول کی نسبت اختصار وائے اے کام لیتا ہے۔ اردوش ناولٹ نگاری کے تجربے ہوئے کیکن حقیقت میں انگریزی مصنفین نے اسے کمال بخشا ڈاکٹر وزیر آغانے تھامس اُڈل کے ناولٹ پر بحث کے دوران اشکالی وضاحت کے تجربے کے بعد لکھا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسے (ناولٹ کو) ایک مختصر ناول کا می نام دے سکتے ہیں۔

### تجحيرنا

ا ً رُنظُم'' ترتیب'' اورموز ول کلام کا نام ہے تو ننژ غیرموز ول کلام کوکہیں گے۔( ننژ بکھیر تا ہے تو نظم پرونا )

نٹر کو واضح کرنے کیلئے والٹر پٹر کے اس قول کونقل کر دینا چاہے کہ عظیم ترین خیالات کو لفظوں میں لکھنا و دفظم "ہے۔
لفظوں میں لکھ دینا نٹر ہے اور عظیم ترین خیالات کو عظیم ترین لفظوں میں لکھنا و دفظم "ہے۔
لیوں تو ہر غیر موز ول عبارت کونٹر کہتے ہیں لیکن ادبی اصطلاح میں نٹر ادبی تحریکو کہیں گے۔
اردو ادب میں نٹر کا ایک بیش بہا ذخیرہ موجود ہے۔جس میں سے زیادہ ترطیع زاد
داستانوں ، نادلوں اور افسانوں برمشمل ہے۔ تحقیق و تقید ، طنز و مزاح اور علمی موضوعات کے سلسلے میں بھی اردونٹر کا دامن مالا مال ہے۔

#### نحو SYNTAX

راستہ، ڈھنگ،طورطر بقتہ( گرامر کی اصطلاح ہے) نحوجملوں کی ترکیب تنظیم کاملم ہے۔

نحو، وہ علم ہے جس سے اسم بغل ہرف کو جوڑ کر جملے بنانے کی ترکیب اور کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہونے کو کاعلم جملوں کی ساخت کے سلسلے میں غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

# زاجیت ANARCHY انارکی

سیاسیات و مرنیت کی اصطلاح ہے۔

جب کسی خطر کرمین میں کوئی قانون نه ہو، قانو نی ادار نے قطل کا شکار ہوجا کیں اور کسی شخص کا راج نه ہوتو یہ'' نراجیت'' ہے NO MAN' S RULF کو'' انار کی'' کہتے Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 بیں ۔ انار کی کی اصطلاح مدنیت وسیاسیات میں جن معنوں میں اوب نے اسے قبول کرلیا ہے۔ زاجیت دراصل انار کسزم کا ترجمہ ہے۔ انار کی کا ترجمہ کے اسے قبول کرلیا ہے۔ زاجیت دراصل انار کسزم کا ترجمہ ہے۔ انار کی کا ترجمہ ''کیا گیا ہے۔ یہ سیاحی نظریہ کہ حکومت حاکمانہ اقد ارکے تصور کے بغیر ہو زاجیت کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ رکھنے والے کو زاجیت پند کہتے ہیں۔

#### نرگسیت NARCISSISM

#### خودېرىتى بحويت ذات

(بنیادی طور ریملم نفسیات کی اصطلاح ہے)

خودا پی ہر ہرادا پر سوجان سے فدا ہونا'' نر کسیت'' ہے۔خود ہی محب ،خود ہی محبوب، گویا '' بیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں'' کی کیفیت ہوتی ہے۔

ا پنی ذات میں اس قدر محور ہنا کہ بیرون ذات نیج گئے۔ نفسیات میں نرکسیت بیاری بھی ہے اور علاج بھی ۔ تفلیدادب نے میا اصطلاح الیے فن کاروں کیلئے استعال کی ہے جوخود پرتی کی قابل رحم حالت میں مبتلا ہو۔خود پہندی ، انا نیت اور تعلّی نرکسیت ہی کے مظاہر ہیں۔ فذکار میں پرستش ذات اور انا نیت کی سطح عمومی انسانوں سے بلندتر ہوتی ہے۔

### نشت SITTING

بييُّهك مجفل مجلس، برزم،انْجمن مجفل شعر

نشت کی اصطلاح انگریزی لفظ میننگ یافتکشن کے مترادف استعال ہوتی ہے۔ کسی اد بی مجلس کو اصطلاحاً نشست کہتے ہیں رئیکن بیافظ خاص طور سے محفل مشاعرہ کیلئے ایک طویل عرصے سے رائج ہے۔ چنانچہ اس لفظ کی بنیاد پر شعری نشست ، طرحی نشست ، او بی نشست کی اصطلاحیں بیدا ہوئیں۔

### نظم POETRY,POEM

شعری اصطلات ہے

پرونا، ترتیب، تشکیل صنعت ، انتظام

سن ہے تر تیب اور بکھرے ہوئے موا د کوموز وں اور مرتب شکل میں پیش کر ناتظم اس سر

الیکن ظم کی می تعریف ایک امتبارے گمراہ کن رہے گی جب تک اس میں تخلیقیت ہخلیل اور غنائیت کے عناصر کوشائل نہ کیا جائے ۔مشاہدے، یاد، جذبات بلفظی مصوری ہفکر اور صنعت کے ممل (PROCESS) سے گزر کر ایک نیا اور خوبصورت پیکر الفاظ وجود پاتا ہے۔شعری اصطلاح میں اس کا نام ظم ہے۔

ہے۔ گویاِظم وہ صنعت ہے جس میں روح پھو نکتے والی طاقت'' تخنیک '' ہے۔

نظم انسان کی وہی اور فطری صلاحیت کی وہ مجزنمائی ہے جس کے مملی عنا صرکو تلاش کرنا ناممکن ہے۔ہم آسانی سے اسے تخلیق اور تخلیل کی کار فرمائی کا نام دے سکتے ہیں۔جس میں زبان اور ہئیت'' آلات'' کے طور پر استعال ہوتے ہیں نظم کی تخلیقی صنعت کاری کے عناصر کوالگ نہیں کیا جاسکتا۔

نظم شاعری کی بنیادی صنف ہے جومخنگف بندول کو STANZAS کی صورت میں کھھی جاتی ہے نظم کا شجرہ ، ہنیت اور موضوع میں تقسیم ہوکر مختلف صورتیں پیدا کرتا ہے۔ مسدس مجنس مثمن ہمثنوی ،قصیدہ ، مرثیہ ، رباعی ،قطعہ ، ترکیب بند ، ترجیع بند ، نظم مُعر انظم آزاد ، سانمیٹ وغیر ،نظم کی مختلف تشمیں ہیں۔

### نظم آزاد FREE VERSE

شعری اصطلاح ہے،ظم کی شم ہے۔

ردیف ،قافیہ اور پورے بینت (UNIT) کیلئے ایک'' بح'' کی یابندی سے آزاد شاعری کو 'نظم آ زاد'' کہتے ہیں۔

نظم آ زاد کے برمصر ہے(LINE) کی بحراوروزن ہوتا ہے مختلف البحو رہیں اس کے مصر عے حچھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔

آ زادنظم کا حوالہ انگریزی او ہیات ہے۔ یہاں ہے یہ پودامشر قی زمین میں کاشت کیا سُمیااوراب اس کی شاخیس برگ و باراه کی ہیں۔آ زادَظم'' آ زادِ تلاز مه فکر'' کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔

آ زارنظم کی پیدائش کلاسیک پرستوں کے دستورالعمل کے برعکس ہوئی۔ورڈز ورتھ اور کالرج نے نثر کی بجائے سائنس کو شاعری کے مقابل رکھتے ہوئے اسے متعدادم حریف گر دانا ۔اس بات نے نثر پرنظموں کوجنم دیا ۔سائنس سے ان کی مرادغیر وجدانی مدلل فکریا منطق ذبهن تھا۔

مِيراجي ،ن م راشد ،فيض احمد فيض ،ظهور نظراور مجيدا مجدنظم آ زاد كےمعتبر نام ہیں \_مجيد امحد کی نظم'' آنوگراف'' کا آخری حصه

میں اجنبی ، میں *پینش*اں

نداس بیکوئی نقش ہے، نداس بیکوئی نام ہے۔

میں یا بہ گل نەرفعت مقام ب،نەشىرت دوام ب په لوح دل، په لوح دل

# BLANK VERSE نظم معرّ کی

#### صنف شاعری

نظم مرکی اظم کی وہ قتم ہے جس میں تمام مصرے ایک تنصوص بحرمیں ہوتے ہیں البستہ رویف قلفے کی قیدے کلمل آزادی ہوتی ہے۔

آسانوں کے تئے ،ہز دخلک گوشوں میں
کوئی ہوگا جے اک ساعتِ راحت مل جائے
یہ گفری تیرے مقدر میں نہیں ہے ،نہ سبی
آسانوں کے تلے تلخ وسیہ راتوں پر
اتنے غم بھرے پڑے ہیں کہ اگر تو پُین لے
اتنے غم بھرے پڑے ہیں کہ اگر تو پُین لے
کوئی اک غم تری قسمت کو بدل سکتا ہے
کوئی اک غم تری قسمت کو بدل سکتا ہے

مجيدامجد

'' نظم معرّ کی'' مغربی او بیات میں ۱۵۴۷ء میں متعارف ہوئی۔ملٹن کی مشہور زمانہ کناب(PARADISE LOST) میں بہی اسلوب اختیار کیا گیاہے۔شیکپئیر کے عہد میں''نظم معرّ کی'' کافن رواج ما چکاتھا۔

نعت

(صنف شاعری ہے )

نعت ندجی شاعری کی اصطلاح ہے۔

الیی ظلم جس میں محن انسانیت، حضرت محمصلی اللّٰہ علیہ واّ لہ وسلم کی ذات بِرّامی کے

Mabar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 الرصاف وکمالات، آپ کے حیات آفرین پیغام، سیرت طیب، اخلاق حَسنهٔ اور سوار ممبارک عقیدت و محبت کے ساتھ بیان کئے جائمیں، نعت کہلاتی ہے۔

۔ 'گویا نعت موضوع کے اعتبار سے صنف شاعری ہے اور اس کا موضوع سرور کا کنات

کی مدح ہے۔

ندت قصیدے ہی کی ایک صورت ہے۔جدید شعرائے نعت نے اس صنف میں بیان کے نئے موضوعات اور اظہار کے اسالیب نو تلاش کئے ہیں۔ چنانچہ نعت میں ذات کا کرب،آشوب عصراورغم حالات کے موضوعات بھی شامل ہوئے ہیں۔

#### نقالي IMITATION

نقالی کا نظریہ 'افلا طون' سے یادگار ہے۔وہ (افلاطون) ایک عالم مثال (عالم اعیان) کا فائل نظریہ 'افلا طون' سے یادگار ہے۔وہ (افلاطون) کی تمام چیزیں حقیقی عالم اعیان) کا فائل تھا۔اس کا خیال تھا کہ ہماری اس مادی و نیا کی تمام چیزیں حقیقی عالم (عالم مثال یا عالم حقیقی یا عالم اعیان کی نقلیں جیں۔گویا شاعر نقل (مادی و نیا ) کی نقل کرتا یا عالم حقیقی یا عالم اعیان کی نقلیں جیں۔گویا شاعر نقل (مادی و نیا ) کی نقل کرتا ہے۔افلاطون کے شاگر د' ارسطو' نے اپنے استاد کے اس نظر یے کے بعض جزئیات اور عالم کرتا ہے کہ عالم تقید کی ہے لیکن اپنی کتاب POETICS میں وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سب فنون حقیقت کی نقل جیں۔

# نیچرل شاعری NATURAL POETRY

حالی کوار دوزبان کا اولین نقاد تسلیم کیا جا تا ہے۔اور مقدمہ شعروشاعری تقید کی اولین کتاب مجھی جاتی ہے ۔نیچرل شاعری کی اصطلاح سب سے پہلے حالی کی اس کتاب میں بی ملتی ہے۔

ے وہ شاعری مراد ہے جولفظا اور معنی دونوں حیثیتوں سے بیچر یعنی فطرت اور عادت کے

موافق دو\_

لیمن شاعری کا نیچ ِل ہوناد وصورتوں میں ہوتا ہے۔

ا۔ زبان کے الفاظ ، تر اکیب ، روز مرہ ، محاور و ، عام بول جان کے مطابق ہوں۔

۔ '' بستوری ایک ہاتیں ، واقعات بیان کئے جائیں جو فطرت اور عادت کے مطابق ہوں۔ گویاوہ شاعری نیچر ل ہوگی جو نفظی اور معنوی طور پر فطرت ، عادت اور'' وقوع'' پذیری میں نیچر کے مطابق ہو ۔ جس شاعری میں میں نیچر کے مطابق ہو ۔ جس شاعری میں زبان تراکیب نامانویں ، عام بول حیال کے مخالف ہوجس کے واقعات ایسے ہوں جو شہ تو حقیقی دنیا میں بھی واقع ہوئے ہوں اور شہو سکتے ہوں وہ'' اُن نیچرل' شاعری ہوگی۔

# واسوخت

### (بیزاری)

اردوصنف شاعری ہے۔

واسوخت نظم کی وہتم ہے جس میں شائر آپنے محبوب کی ہے وفائی ، تغافل اور رقیب کے ساتھ اس کے تعافل اور رقیب کے ساتھ اس کے تعلق کی شکایت کرتا ہے اور ساتھ بی اپنا کسی اور محبوب سے واسطہ ظاہر کر کے اس کودھرکا تا ہے کہ

تو جو بدلا ہے تو اپنا بھی یہی طور سہی تو نہیں اور سہی ،اور نہیں اور سہی

 Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے عشق کا اظہار،اس کے بعد محبوب کا سرایا ،اس کی بے وفا ئیاں ، پھر اس سے روٹھ کے اسے میہ باور کرانا کہ ہم کسی اور پر عاشق ہو گئے ہیں ۔اس فرضی محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کر کے محبوب کو بلانا ، جھیٹرنا ، جلی کئی سنانا اور یوں اس کا غرور تو ڑ کے پھر ملاپ کرنا''۔

شررنے واسوخت کاموکردکھنٹو کوقرار دیاہے جبکہ'' گل رعنا'' کےمصنف عبدالحیؑ نے میر آتی میر کو داسوخت کا پہلاشاعر کہاہے۔

## وحدت الشهو د PATHEISM

اگر وحدت الوجود 'مهماوست' ہے تو وحدت الشہو د (ہمماز اوست )وحدت الشہو رکا نظرید دراصل وجودی تصورات کے بعد ردعمل کے طور پر وجود میں آیا۔وحدت الوجود میں ''وجود'' (ایک ہی ہے باقی محص اعتباری ہے۔وحدت الشہو دکا نظرید بیہ ہے کہ بیمظاہر''وہ'' (خالق حقیقی ) نہیں بلکہ اس کی مخلوق ہیں اور اس وحدت کاشہود (شہادت) ہیں مجدد الف نانی نے اس نظریے کی بنیا در کھی اور وہ اے'' تو حید شہود کی'' بھی کہتے ہیں۔

#### وحدت الوجود PANTHEISM

وصدت الوجود کا مطلب بیہ کہ پوری کا نئات میں ایک بی وجود مختلف مظاہر میں جلود فرمائے۔ کثرت محض التباس (فریب نظر) ہے۔ وجود حقیقی ایک بی ہے باتی جو پچھ ہے محض فریب ہستی ہے۔ یونان میں اس فلسفے کواول اول فلاطیوس نے پیش کیا۔ بعد میں ہندومت میں اس فلسفے کی بڑی پذیرائی ہوئی ۔ چنا نچ شکرا چاریہ نے اسے ویدانت کی صورت میں مدون کیا۔ ان کا مدون کیا۔ مسلمانوں میں مجی الدین ابن عربی نے اس فلسفے کی شرح میں اہم کام کیا۔ ان کا خیال ہے وجود مطلق ایک بی ہے اس کے علاوہ جو پچھ بھی ہے اس کا اپنا ذاتی وجود نہیں وہ مخض اعتباری اور معدوم ہے۔ تصوف دراصل وحدت الوجود ہی کا دوسرانام ہے۔ اور اردو

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 فاری کی کا سینکل شاعری کی رول مین وحد ست الوجود کا فلسفه خون کی طرح دوژ رہا ہے۔

> یاں کھائیو مت فریب ہتی ہر چند کیں کہ ہے ، نہیں ہے شہر ہستی مطلق کی کمر ہے عالم اوک کہتے ہیں کہ ہے ، پر ہمیں مظور نہیں اوک کہتے ہیں کہ ہے ، پر ہمیں مظور نہیں مخالب) ہتی کے مت فریب میں آجائیو اسد عالم تمام طقہ دام خیال ہے

#### وجدان INTUITION

وجدان وہ باطنی حاسہ ہے جو انسان میں پُر اسرار قویت کے طور پڑ عقل سے **الگ علم** وعرفان اور کشف وحال کامواد مہا کرتی ہے۔

اس اصطلاع کو بالعموم عقل کی ضد کے طور پر استعال کیا گیا ہے حالا نکد آخری نتائج کے اعتبار سے '' وجدان'' بھی ایک فہم برتر یا مجموعی اوراک کے مترادف ہے ۔عقلی کارروائی کا تمام تر انحصار حدود کی وضاحت اور منطقی استدلال پر ہوتا ہے ۔عقل خوردہ گیر ہوتی ہے جبکہ وجدان اپنے فیصلوں میں '' کلیت'' کا مدی ہوتا ہے ۔اگر چہ وجدانی فیصلے استدال کو بھی مستر زمین کرتے لیکن این کا زیادہ تر انحصار نفس اور دوحانی سرچشموں سے ہوتا ہے ۔عقل کا مراج سکو نیاتی ہے ۔وہ نگر وتا مل اور تجربیہ وتقید کو آلہ کا طبار بناتی ہے جبکہ وجدان حرکیاتی توست ہے اور ہمیشہ ایک نا قابلی گرفت جملمال ہٹ یرمنج ہوتا ہے۔

مغار بداور مشارقہ صوفیا نے ادراک حقیقت کے ضمن میں عقل کو ناتمام قرار دے کر وجدانی انتہاؤں پر انحصار کیا ہے۔اکثر صوفیا اور ویدانتی وجدانی کیفیات کو نا قابل تشریح Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

ا المار نظام المار المار

کرو ہے کے نظرید من واظہار کے مطابق وجدان تخکیل میں ظہور پذیر ہونے والے نفیاتی عوال کی ایک ترکیب کا نام ہے۔ وجدان منطقی انتخراج واستقرائے ہے نیاز ہے وجدان اوراک حقیقت کے معمن میں عقل سے ماسواایک نفسی استعداد ہے۔ وہنی فعلیت کے طور پر 'دتعقل'' چند حواس پر انحصار رکھتا ہے۔ لیکن وجدان انسان کی پوری ہتی کا ایک نتیجہ طور پر 'دتعقل'' چند حواس پر انحصار رکھتا ہے۔ لیکن وجدان انسان کی پوری ہتی کا ایک نتیجہ ہے۔ جس میں علم اور لاعلمی باہم شریک میں۔

#### وجوديت EXISTENTIALISM

نفساتي اورفلسفيانة تقيدكي اصطلاح

وجودیت اگر چہجدید فلنے کی ایک اہم شاخ اور ایک اعتبارے بیگل کی "منظم عقلیت
"کارڈمل بھی ہے لیکن اس نے جدید شعروا وب پر بھی گہرے اثرات مرتب کے ہیں ۔ بیہ
تحریک فرد کی غیر مشروط آزادی پرزور دیتی ہے اور حقیقت یا ستی کے تصور کوفر د کے انتہا کی
مرضوی تجربے کے حوالے ہے بیجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ نیٹھے ، کیر کی گارڈ ، ہائیڈ بگر جیسپر ز
مارسل ، سارتر ، کا میو اور کوئن ولس کا شار اہم وجودی مفکرین میں ہوتا ہے ۔ ولس نے
وجودیت کو رومانیت کی ترقی یافتہ صورت قرار دیا ہے ۔ بالعموم وجودی ادب میں عواطف
کی بوتلمونی ، شدت جذبات اور تخلیل کی رنگین کوزیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

#### وحدت تارّ UNITY OF IMPRESSION

فکشن کی تنقید کی اصطلاح ہے

وحدت تاثر کی اصطلاح ،ترقی پند تحریک کے اثرات سے پیدا ہونیوالے ادب کا

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 طرواتنیاز اور خصوصیت کے طور پر جاتی جاتی ہے اور خاص طور پر اس کا تعلق افسانے اور فاص کا تعلق افسانے ا

افسانوی ادب کے نقادوں اور علاء نے افسانے کے جوخواص متعین کئے ہیں ان میں ایک وحدت تاثر بھی ہے۔

میت کے تاثر کے دوعموی سیٹ بنتے ہیں۔

يبلامركب اور واحد

د دسراخوشگوارا ورناخوشگوار

دوسرا تاثر تو کسی تجربے بیا دارد ہے کالا زمی نتیجہ ہے۔البتہ پہلاسیٹ (مرکب اور داحد ) اینے فن یارے کے جہات اثر کو ظاہر کرتا ہے۔

وصدت تاڑ کا نقاضا ہے کہ ایک فن پارہ ایک اور صرف ایک تاڑ پیدا کرے لینی COMPLEX ندہو۔

جدیدظم اورافسانے کی یہی تا تیری اساس ہے اس لئے اختصار دونوں اصناف کامشتر کہ ''خاصا'' ہے۔

#### وزن RHYTHM

(علم عروض کی اصطلاح ہے)

وہ آ جنگ جو کی شعر میں پایا جاتا ہے'' وزن'' کہلاتا ہے۔

عمومی سطح پروزن کو بحر کہد دیا جاتا ہے لیکن ان میں واضح اصطلاحی فرق ہے۔ بحرتو وہ نام ہے جو کسی مخصوص وزن کواس کی تعدا دار کان کے مطابق دیا جاتا ہے جبکہ وزن عروضی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ مثلاً Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

عالی کے مسدس کا ایک شعر ہے

اتر کر حرا ہے سوئے قوم آیا

اور اک نمجۂ کیمیا ساتھ لایا

اس شعر کا وزن فعولن ، فعولن ، فعولن ، فعولن ہوں ہے ۔

اور بحرکا نام ہے متقارب مثمن سالم

عابر علی سیدنے وزن کی تعریف یوں کی ہے

عابر علی سیدنے وزن کی تعریف یوں کی ہے

## وژن VISION

''وزن عروضی الفاظ کامتحرک ،متوازن اورمسرت بخش مجموعہ ہے''۔

# (بصارت، بینائی،نظر،نگاه)

تقید کی اصطلاح

انظ' وژن 'اصطلاح کے طور پر ذہانت اور قوت مشاہدہ کے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ جب مشاہدے کی قوت اور ذہانت یکجا کا م کریں تو اشیاء کی تفہیم میں سُرعت پیدا ہوتی ہے۔ اور 'شاہد' کہلی نظر میں شی مشاہدہ کی گہرائی میں اُٹر کر حقیقت کا سراغ لگا لیتا ہے۔

یہ سارا عمل نفسیاتی ہے اور اس کے عناصر کو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا ۔ جب نقاد
VISION کوبطور اصطلاحی آلے کے استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد ف کار کی وہ طباعی اور
مشاہدانی ذبانت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اشیا اور ماحول اشیا کا ادراک کرتا ہے۔
مشاہدانی ذبانت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اشیا اور ماحول اشیا کا ادراک کرتا ہے۔
'' وژن'' نقط نظر بھی ہے ۔ اس اعتبار سے ہر ف نکار حیات ونن کے سلسلے میں جو نقطہ 'نظر

رکھتا ہے وہی اس کا وژن ہے۔

# جايانی صنف شاعری

ہائیوارد و اعناف نقم میں شاید اس وقت تک سب ہے آخری وارد LATEST ENTRY ے۔

ہا تیکو، تین مصرعوں کی ایک نظم ہوتی ہے جس میں ستر ہ مقطعات ہوتے ہیں اوراس کا آ بنگ۵\_4\_۵(یا چگی سات یا چگی) بوتا ہے۔

اختصار ہائیکو کی بنیادی خصوصیت ہے۔مناظر فطرت میں انسانی رشتوں اور جذبوں کی وریافت ہائیکو کا موضوعی حسن ہے۔ ہائیکو اردو میں تأزہ وارد ہے بعض نقادوں نے علاقی ، بعض نے بنحالی ماہیا اور ڈھولاا در بعض نے مختصر نظم اور قطعے سے ہائیکو کا رشتہ جوڑا ہے ۔ ڈاکٹرمحمدامین کے خیال میں ہائیکو کیلئے'' بحرخفیف مسدس''موز وں ترین ہے۔

فليفے كى كتاب كھولى تو

مارتر يحروف يرتثلي

ا بی ہستی کی سوچ میں گم تھی

#### LAMPOON タ 🌣

شعری صنف ہے۔ مطائبات کے تبیلے کا فرد

'' ججو'' وہ متروک ( فراموثی شدہ ) صنف شاعری ہے جس میں شاعر کسی شخص یا حریف

کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے ۔اس کی شخصیت کے کمزور اور مفتحکہ خیز پہلو تلاش

کر کے ان کو ہو ھا چڑ ھا کر بیان کر تاہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 جوکونسیدے کا مضاو مجھنا عاہیے کہ قصیدہ کسی تحص کی توصیف کرتا ہے جبکہ ہجوکسی کی جو بنے وتعریض اور تنقیص کا نام ہے۔

عربی ہیں کئی الیک ہجو بات لکھی گئیں کہ''صاحب موضوع'''رسوائے شہراور بدنام زمانہ ہو گیا ۔ارد دبیں سودا کی ہجو گوئی معروف ہے۔جدید دور میں بیصنف زیر مثق نہیں رہی ۔ ہجو ع موضوع کوئی شخص ہی نہیں اشیاء بھی ہوسکتی ہیں ۔

## NONSENSE POETRY

خاندان مطائبات ہے متعلق صنف شاعری ہے۔ نظم میں فخش گوئی کرنا، ہزل کہلاتا ہے۔

ہزایہ شاعری میں شاعر کالاشعور سامنے آجاتا ہے اور شعور پس پردہ چلاجاتا ہے۔

مر وبیش ہر شاعر (بخی محفل میں ہنہائی میں) OFF THE RECORD تھوڑا بہت بزل گوئی کرتا ہے۔ طاہر ہے کہ بیا شعار قرطاس و کتاب کی زینت نہیں بنتے اور محض سینہ بسینہ رہتے ہیں چنانچیا لیک شاعر کی ' صامد کی پگڑی محمود کے سز' والا معاملہ ہوجاتی ہے۔ ہزل کے بعض شعروں میں تخلیقیت کاوہ جو ہر ہوتا ہے کہ ذوق سلیم عش عش کرا ٹھتا ہے نظیرا کمرآ بادی، چرکیں جعفر ذکی اور جوش کی ہزل گوئی مشہور ہے۔

## هم جنسيت

#### HOMOSEXUALITY-HOMOSEXUALISM

مرد کے مرداور عورت سے عورت سے جنسی اختلاط ارپیار کی خواہش کوہم جنسیت کہتے آب-اس کی روایت اتنی پر انی ہے کہ اس کا سراغ مصرفدیم کے معبدوں سے ملتا ہے بلکہ (SODOMY) سدومیت (امرد پرسی) کا لفظ کنعان کے شہر سدوم سے ماخوذ

Mahar Online Composing Center Chishtian 1.0303-761-96-93 ہے یہ جس امرد برش کے جید خاشہ موجود سے ساونا نیول کے امرد برش کو **با قاعد ہ** ا کیا تعلیمی اور معاشرتی اداره بنا دیا عورتوں کی جمرحنس پرتی جزیرہ' 'لز ہاس'' **کی شاعر پ** سية ب منسوب بيار باس كى رعايت بياعورت كى بهم جنس يركى وLAZBIAN (لزە ئىنىشق) كىتە بىپ-

#### بنت FORM

پیکر،صورت ،شکل،ساخت،وضعیت ،وضع

تنقیدی اصطلاح ہے۔

سن فن یارے کی صورت اور ساخت و وضعیت کا نام' نبنیت' ہے مخلیق کو ہئیت ہے الگنہیں کیاجاسکتا۔ یوں کہیے کہ ہبیت (FOR M ) کے بغیر تخلیق کوئی چیزنہیں ۔

ہنیت دراصل واردات وتجر بات کی اس وضع کا نام ہے جولفظوں کے ذریعے قاری یا سامع کےسامنے پیش کی جاتی ہے۔

بعض نقادوں نے ہئیت کوخارجی اور جائ<sup>ت</sup>خلیقی سانچے قرار دیا ہے کیکن حقیقت یہ ہے کہ تجربے کی شدت ، جذبے کی صدافت اور تخلیق گدازخود وضع آفرین کرتی ہے۔

وائث ہیڈ WHITE HEAD کے خیال میں ہرتج یہ مختلف ساخت رکھتا ہے۔

ہیت ، فنکاراورسامع کے درمیان تفہیم کا ایک مقامی ، ساجی اور ثقافتی رابطہ ہے۔

ہرموادا ہے لئے مخصوص پیرائن کا متقاضی ہوتا ہے چنانچدرزمیہ، بزمیہ، فلسفہ وتصوف

کیلیے مختلف ہئیتیں موزوں ہیں۔

## ہئیت پرش FORMISM

ہرادب پارہ دو چیزوں پر شمثل ہوتا ہے۔

MATTER المحاد

البنيت FORM

موادکی ادب پارے کا و SUBJECT ہوتا ہے۔ جے موضوع یا مضمون کہر سکتے ہیں ( کیا کہا گیا ہے ) ہر مواد ہے اور ادب پارے کی خارجی شکل وصورت الفاظ وتر اکیب کا نظام ، بحر ، بندش ، لسانی تشکیل ، روز مرہ ، محاورہ کا استعمال یعنی ( کیسے کہا گیا ہے ) یہ بئیت ہے۔

بئیت پری ہتھید کی اصطلاح ہے اور اس سے مراو ہے ' کد کمی فن پارے کو محض بئیت کے اصولوں اور ظاہری DECOR کے معیارات برجانجنا۔

تقید کے اس شعبے میں مواد کی حیثیت کوفراموٹ کردیاجاتا ہے جوالک طرح کی جانب داری ہے کئی فن پارے کا''اصل''اس کا مواد ہوتا ہے تھن بھیت اس کی VALIDITY کو متعین بار ذہیں کر سکتی ۔

## يونو پيا UTOPIA

یوٹو بیا کالفظی مطلب ہے نہ ہونا ، ناممکن ، نا قابل عمل ،کہیں نہ ہونا ،عنقا وغیرہ۔اوب میں بیا صطلاح افلاطون کی طرف ہے پیش کی گئ''مثالی ریاست کے نقینے'' کے بعد وجود میں آئی ۔الیی مثالی IDE AL ریاست جوسو جی تو جاسکتی ہے ۔ حقیقی صورت میں بنائی نہیں جاسکتی۔

بولو بیادراصل کسی او یب کی مثالی معاشرے کی تشکیل کی خواہش کا نام ہے۔

شخصات.....مشر فی ادبیات

ٱتش،خواده حيدرعلي، (١٨٣٧ ـ ـ ـ ٢٢ ١٤)

ولببيتان لكيينؤ كانمائنده غزل كوشاعر

آغا حشر کاشمیری،(لا ہور ۱۹۳۵\_\_\_۲۸۸ بنارس)

عظیم عوامی اردوستیج ڈرامہ نگار ،شاعر ہندوستان میں متعدد تھیٹر یکل کمپنیوں کا ماتی

ابن خلدون، ولی الدین ،عبدالرحمان ،ابن خلدون (۱۴۱۰\_\_\_۲۳۳۱ تونس) مفكر بمورخ بشهره آفاق كمآب مقدمه ابن خلدون كامصنف

ابوهلال العسكري متوفي ٣٩٥ هـ (١٠٠١ ء)

عربي گرامر وشعريات كا ما ہر عظيم كتاب''الصناعتين'' كا مصنف جس ميںصنعتوں (صنعت كمابت اورصنعت شعر) برمفصل بحث كي كئ ہے۔

ا قبال،علامه مرڈاکٹرمحمدا قبال(لا ہور ۱۹۳۸\_\_\_۱۸۷۷سیالکوٹ)

اردوادر فاری کاعظیم شاعر مِفکر ، فلاسفر ،ضربِ کلیم ، یا تک ِ درا ،ارمغان حجاز ، ، ز بورمجم جاوید نامه کاخالق،فلسفه خودی ،نظر بهآزادی ،نصورم د کامل کامبلغی

ا كبرالياً بادي سيدا كبرسين السان العصر (١٩١٢\_\_\_٢٣) عظيم اردوطنزييه ومزاحيه شاعر

کلمات اکبر(۱۹۰۸)حصداول کلیات اکبرحصدوو۱۹۱۲ کامصنف \_

انشاءانشاءالله خان(۱۸۱۷\_\_\_۱۷۲۵)مرشداً باد بھارت

اردو کا نامورشاعر جس نے غزل ، ہزل ، ہجو،ریختی ،ریاعی اور دیگر کئی اصاف میں طبع

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 مّ زیائی کی۔اردومیںعلم عروض کی پہلی با قاعدہ کتاب'' وریائے لطافت'' کامصنف۔ انورسدید، ڈاکٹر محمدانوارالدین ـپ\_(۱۹۳۲) نقاد، کقتل، انشائیه نگار، شاعر ـ اردو ادب کی تحریکیں ،رادھے شیام کے نام ،فکرو خیال ،اختلافات ،اردو ا فسانے میں دیبات کی پیشکش ، ذکراس پری وش کا ، غالب کے مخطوط اور کئی د وسری کتا بول کے مصنف ریم چند، بینڈ ت دھنپت رائے منشی (۱۹۳۷\_\_\_• ۱۸۸) بنارس۔ اردو کا پہلا با قاعدہ افسانہ نگار ناولسٹ ،اپنی کہانیوں میں ہندوستانی دیہات کی معا شرت کو پیش کیا سوز وطن ، پریم بچیسی ، پریم بتنیبی ، پریم حیالیسی مشهور کتابیس ہیں بطرس بخاری،سیداحمدشاه (۱۹۵۸\_\_\_۱۸۹۸) عظیم اردومزاح نگار،''مضامین بطری''مشہور کتاب ہے۔ تلوک چند محروم (پ۱۸۸۵)عیسی خیل میانوالی ار دوشاعر ، ټو ي ، سياسي ، سوشل اوراخلا قي نظميس لکھيں جابرعلی سید\_(پ۱۹۲۳\_\_\_وفات۱۹۸۵) مخقق،شاعر،نقاد،ماہرعروض تنقيدا وركبرل ازم اورتنقيد وتحقيق كيمصنف

جوش شبیرحسن خال، ملیح آبادی (۱۹۸۲\_\_\_۱۸۹۸)

اردو میں طرز نو کے شاعر ،شاعر انقلاب ،شاعر شباب ،۲۵ سے زیادہ شعری مجمو سے بين نقش ونگار بشعله وشبنم ، جنون و حكمت ، حرف و حكايت اور سيف وسيومشهور بين

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ''یادول کی برات''ان کی خودنوشت ہے۔

عالى،الطاف حسين خواجه (تشمس العلماء،مولانا) **( ١٨٣٧ يا تي بيت )** 

ارد و کانامور شاع ، نثر نگار، نقاد ، نقیم مسلخ ،ارد ویش جدی**یه شاعری کانقش اول یادگار غالب** 

حیات سعدی، مدوجز راسلام ، دیوان حالی ، مقدمه شعروشاعری حیات حاوید کامصنف

حفيظ صديقي ،ابوالا عجاز

اديب،نقاد محقق،شاعر

خلیل خلیل بن احد بصری (پیلی صدی ججری)

ہمارے موجودہ عروضی نظام کا موجد ، کمّاب العین اور کمّاب انعم کے نام ہے گغت

اورموسیقی پردورسالے لکھے۔ ۴۸ ھیں عروضی نظام مرتب کیا جواب تک رائج ہے۔ خلیل بن احمہ نے مکے میں دعا مانگی تھی۔''اے اللہ مجھے ایساعلم عطا کر

جويبلے كى كونىدلا ہو' \_\_\_اس كى دعا قبول ہو كى\_

داغ ،نواب مرزاداغ دېلوي (۱۹۰۵\_\_\_۱۸۳۱)

نامورارد وغزل گوشاعر،علامدا قبال کےاستادشاعری،غزل میں زبان کی شائشگی اور

صفائی کاخیال رکھا، دیوان داغ، آفآب داغ، مہتابِ داغ کتابیں ہیں۔

راشدالخيري،مصورغم،علامه، (۱۹۳۷\_\_\_۱۸۲۸)

الميد ناول نگار عصمت ، بنات اور جوہر نسوال كے الديشر ، مبندوستاني عورت كى مظلومیت کے ادیب۔

رتن ناتھ سرشار ( حيدرآ باد ١٩٢٧\_ \_ \_ ١٩٠٣ الكھنۇ )

عظیم معاشرتی ناول نگار ،شہرہ آفاق ناول'' فسانہ آزاد'' کے مصنف جام سرشار،

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 من الف ليك الن كاول بين \_ " كرم وهم" أن الف ليك أن كاول بين \_

رشيداحمد معريقي (١٩٤٧\_\_\_١٨٩٢)

مزاح نگار۔ادیب

رئیس امروہوی،رئیس احمد (پ)امروہه (بھارت)

شاعر مُنْجَم ،ادیب،اخبار جنگ سے نسلک دہے۔19۸۸ء میں کراچی میں قبل کئے گئے۔

سعادت یارخان تگین (۱۷۱۱هه) شاعرمزاح نگار ـ

شاہ حاتم کے شاگرہ''نورت'' کے نام سے مجموعہ ہے ۔جس میں اردو کے حیار دیوان ریختہ ، بیختہ ،آمیختہ ،اجیختہ میں ۔تیسرا دیوان ہزلیات کا ہے ۔انشاءاللہ خان انشاک بہت دوست میچے ۔ رنگین نامہ ،فرس نامہ ،ایجاد رنگین ،مجالس درنگین ان کی دلجسپ کتابیں ہیں۔

سعدی، شیخ مصلح الدین ،سعدی شیرازی (۱۲۹۲\_\_\_۸۸ااه)

ابدی شہرت کے مالک ، بوستان ،گلستان فاری نظم ونٹر کے عظیم شہکار ، بلیغ وضیح نثر لکھنے بیس سعدی کا کوئی ٹانی نہیں۔

سودا، محدر فيع (١١٩٥\_\_\_\_١٢٥

شاعر۔ اردوشاعری کی جملہ اصناف میں طبع آزمائی کی ۔میرتقی میر کے ہمعصر، غزل قصیدہ اور جومیں نام پیدا کیا۔'' دیوان سودا کتاب''

شبلى نعماني تمس العلماء (١٩١٧ ـ ١٨٥٧ء)

ادیب مجقق، نثار ،مورخ ،سیرت نگار۔الکلام ،للم الکلام ،المامون الفاروق ،الغزالی سیرت النعمان اورسیرت النبی جیسی شهره آفاق کتابول کےمصنف۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 شیفته ،نوابمصطفے خال ، فاری میں حسر تی تخلص (۱۸۲۹\_\_\_\_۱۸۰۹ ھے) نقاد ،شاعر (اردو وفاری )فاری میں غالب سے اور اردو میں مومن سے اصلاح لی۔ 'دنگشن بے خار'' تحقید کا مجموعہ، فاری اورار دو کے دوکلیات شاعری کے مجموعے ہیں ظریف لکھنوی،سیدمنبول حسین (۱۹۳۷\_\_\_•۸۷ الکھنؤ) شاعر ہے ختی نکھنوی کے شا گر د \_غزل اورنظم خاص میدان خلیق \_ ظهورنظر١٩٢٣(پ) شاعر۔ ڈرامہ زگار، زنجیروفا، بھیگی بلکیں، ریز ہ ریز ہ کتابیں ہیں۔ عارف عبدالمتين (پ،۱۹۲۳ ، ۱مرتسر) شاعر، نقاد، دیده ودل، آتش سیال، موج درموج ،امکانات کتابیں ہیں۔ عبدالحليم شرر (١٩٣٦\_\_\_١٨٢٠) اردو کے عظیم تاریخی ناول نگار ،۲۳ کمایوں کے مصنف ،فردوئید بریں ،شہید وفا ملک العزیز ، ورجینا نا ولوں کے نام ہیں۔ عدم،سيدعبدالحميد بیمویں صدی کے نامور غزل گو،شاعر خرابات ، بے ساختگی ، کیف ومتی اور رنگینی ان کے کلام کے خواص ہیں ،رم آ ہو،خرابات عکس جام،' بطِ ہے''غزلول کے مجموعے ہیں۔ عصمت چغتائی، بھویال موجودہ عبد کی شہرت یا فتہ ترتی پسندانسانہ نگار ، ناول نگار ،ضدی ، ٹیڑھی لکیر ان کے مشہورناول ہیں۔ایک بات افسانوی مجموعہ ادر'' شیطان'' ڈراموں کا مجموعہ ہے۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 غالب،مرز السدالله خال (۱۸۲۹\_\_\_\_۱۸۲۹)

ارد وغزل کی تو قیر عظیم غزل گوشاعر ،مزاح نگار ،غزل میں جدت ،تفکر تخنیل اور تنوع پائے جاتے ہیں۔اُنیسویں صدی کی غزل اور مکتوب نگاری میں طرز نو کے موجد۔

نيض، نيض احر فيض (١٩١٠)

نرقی پندشاع \_ نقاد بقش فریادی ، دست و صبا ، زندان نامه ، دست ته سنگ ، سروادی سینا، متاع لوح وقلم صلیبین مرے دریچ مین نظم دننز کے مجموعے ہیں۔

قدامه بن جعفرو ۴۰۰ \_\_\_ ۳۳۷ هه ۱۰۲۰ و

عربی ادبیات کاعظیم محقق اور نقاوجس نے '' نقد شعرو نقدنتر'' جیسی کتابیں لکھ کرعربی میں اطلاقی تنقید کا آغاز کیا۔

قرة العين حيدر (پ) ١٩٢٤ء

جدید تکنیک کی عالمی شہرت یافتہ افسانہ نگار، ناول نگار، آگ کادریا، میرے بھی صنم خانے گردش رنگ چمن مشہور ناول ہیں۔

قیس رازی

ساتویں صدی ہجری کاعظیم مفکر ، ماہر ادبیات ، نظری تفقید پر ''امعجم ''اس کی معروف کتاب ہے۔

كرشْن چندر ـ ١٩١٢ وزيرآ باد گوجرا نواله (پ)

اردو کے شہرت یا فتہ افسانہ نگار جلسم خیال ،ان دا تا اور نظارے مشہورا فسانوی مجموعے ہیں

مجيدامجد(١٩٢٣–١٩١٣)

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 مرزاد بیرسلامت کی جان ( ۱۸۷۵ \_ \_ \_ ۱۸۷۵ )

اردوم شیدگا عظیم شاعر، میرانیس کا جمع صر،ان کا کالام فصاحت ہے معمور ہے۔

مصطفاً زیدی\_(۱۹۷۰\_\_\_۱۹۳۰)

(سابل ﷺ البه آبادی ) نزل اور نظم کے نامور شاعر ، جوش ملیح آبادی کے شاگرد اور پر

عقیدت مند، وینی زنجیرین، شبرآ ذر بموج مری صدف صدف کوه ندا، قبائے ساز مجموعے

مولا ناعبدالرحمان

دبلی یو نیورش شعبہ لسانیات ِ شرقیہ کے چیئز مین ہلم شعر پر ہیش قیمت ،کتاب ''مراُة الشعر'' کےمصنف۔

مولا ناروی ،جلال الدین روی (۱۳۷۳\_\_\_۷۰۲۱ علخ)

مفکر ، فلاسفر ، شاعر ، بر ہان الدین تر ندی اور تمس تبریزی کے مُرید خاص ، اقبال کے معنوی پیر ، فاری کے عظیم اور شہرہ آفاق شاعر ، مثنوی مولا نا روم کا شار دنیا کے عظیم کلاسیکلشبر کا رون میں ہوتا ہے۔

مومن ،مومن خال(۱۸۵۲\_\_\_۱۸۰۰) د ،بلی

شاعر،اردو کی کلاسکی غزل کا نامور شاعر ،شاہ نصیر کا شاگرد،غزل میں رعایت لفظی رمزیت وایمائیت اورصنعت وگری کے کمالات موجود میں ۔ دیوان مومن حصہ اول اور حصہ دوم یادگار ہیں

میرانیس، ببرعلی انیس (۴۷۸۰۰۰ ۱۸۰۸) فیض آباد

اردو مرثیہ کا سب ہے بڑا شاعر ان کا کلام بلاغت ،فطرت نگاری اور رزمیہ گوئی میں بےمثال ہے۔

ميراجى ثناءالله دُار(١٩٣٩\_\_\_١٩١٢ء) گوجرانواله

آزاد اردونظم کا امام ، باغی اور رومانی شاعر ، اردونظم کی متحکم روایت سے بغاوت کی ایست بی ایست کی ایست کی گیت ، مشرق اور مغرب کے تغیمان کی یادگار ہیں۔

ميرحن،سيد،ميرغلام حسين،متوفى١٠٠١ه

شاع، میر درد کے شاگر در ہے عظیم مرثیہ نگار میرانیس کے دادا تذکرہ شعراا درمثنوی حرالبیان کے مصنف''سحرالبیان''مشہورِ عالم''

میرتق میر(۱۲۳۵\_\_\_\_۱۳۵۵)

امام بخن اردو كلاسيكى غزل كالمسلم الثبوت استاد شاعر ، ديوان ميركى جلدول ميس ذكر ميرخودنوشت غزل مين سوز وگداز اورياس وترمان نمايان خصوصيات بين -

اردوغزل کوصوفیانہ لہجہ اور عشق حقیق کا کیف عطا کرنے والا اولین شاعر ، موسیقی اور تصوف ہے گہرالگاؤتھا، ساوگ ، ہے ساختگی ، تا ثیراور لطافت انگی غزل کے رنگ ہیں

نذ رياحد تنمس العلماء ذي (١٩١٢\_\_\_١٨٣٢ بجنور )

اردو کا پہلا ناول نگار ،ہندوستانی عورتوں کی اخلاقی تربیت کیلیئے ناول ککھے مرأة العروس،این الوقت، توبته الصوح، فسانہ مبتلامشہور ناول ہیں۔

نىم، پنڈت ديائنگر (١٢٦٠\_\_\_١٢٢١ھ)

حیدرعلی آتش کے شاگر داور مشہور مثنوی 'گزار نیم' کے خالق۔

نظیرا کبرالهٔ آبادی، ولی محمنظیر، (۱۸۳۰\_\_\_۱۷۳۵ء)

ار دو کا پہلا**عوامی شاعر جس** نے معاشر تی اور معاشی موضوعات پرنظمیں لکھیں۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ان م راشد ( \_ \_ \_ ۱۹۱۰ \_ \_ ا کال گڑھ ) گوجرانوالہ

آزاد اردونظم کا نامور شاع ،جدید اردونظم کو سیاست ،فلسفه اور بیسویں صدی کی میکانگیت سے روشناس کیا ( ''ماورا''۔لا =انسان اور ایران میں اجنبی ) نظموں کے مجموعے ہیں۔

# وزيراً غا،ۋاكٹر۔(پ۔۔۔۔۱۹۲۳)سرگودها

اردو کا نظریہ ساز ادیب ،انشائیہ نگار ،نقاد ،اردو میں انشائیہ نگاری کو تحریک کی شکل دی ،معتراد بی رسالہ''اوراق'' کے ایٹریٹر۔اردوادب میں طنزومزاح بھم جدید کی کروٹیس بنقیداوراخساب بخلیق عمل ہنقیداور مجلسی تقید،آدھی صدی کے بعد (نظمیس) غزلیس ،خیال پارے ،چوری سے یاری تک۔گھاس میں تتلیاں ۔ایکے وِنشائی ،ملمی شخیق ،شعری اور تقیدی کارنا ہے ہیں۔

# بادی رسوا،مرز امحمه بادی

انیسویں صدی کے شہرہ آفاق اردو ناول''امراؤ جان ادا'' کے خالق ، ذات شریف افشائے رازان کی کتابیں ہیں یعض محققین نے نذیرِ احمد کی بجائے رسوا کو اردو کا اولین ناول نگار قرار دیاہے۔

# ىلدرم،سجادحىدر(على گڑھ•٩٣١\_\_\_•٨٨٨ بجنور)

رومانوی طرز فکر کے افسانہ نگار،اویب۔'' خیالتان''مضامین کا مجموعہ ہے۔افسانے میں ترکی ،انگریزی ہنسکرت اور عربی اویبات کے اثر است ہیں۔

# شخصیات .....مغربی ادبیات

آرنلڈ میتھیو آرنلڈ METHEW ARNOLD) انیسویں صدی کاعظیم نقاد، شاعر، جس نے اوب کو'' تقید حیات'' قرار دیا

CRITICSM اس کے تقیدی کارنامے ہیں۔

آسکرواکلٹه (OSCAR WILDE)

انگستان میں ادب فن کے نظرید کھالیات کاعظیم علمبردار فن برائے فن کی تحریک کا برجوش مبلغ (INTENTIONS ۱۸۹۱) کامصنف۔

آ گٹائن AUGUSTINE SAINT (۳۵۳\_\_\_۳۳۰

فلفی،عیسائیت پراس کے خیالات کی چھاپ ہے۔

CONFESSIONSاوTHE CITY OF GODاوTHE CITY OF GODاستی مشہور کتابیں ہیں۔ ارسطو سلامی سنتا کروستان کا شاگر و

پہلا عظیم نقاد ِ ادب جس نے تنقید کو تجزیاتی بنیادو ں پر استوار کیا ۔ بوطیقاً (POETICS)اورریطوریقا(RHETORIC)اس کی کتابیں ہیں۔

.....Prokiejęjejoji(POETICS)

افلاطون PLATO(Pra\_\_\_\_Pra\_)

د نیائے فکر کا اولین معمار،مکالمات اور ریاست REPUBLIC کا مصنف۔

اليكزيذر ALLEXANDER (١٩٨٨ عراميار

اٹھارہویں صدی میں انگریزی کا معروف شاعر ،(HOMER)ہومر کا مترجم

## الذُكرالين يو EDGAR ALLEN POE

عبدوکٹوریہ کاعظیم تقادیس نے جمالیات کی بنیاد پرادب کو پر کھا۔ای کے نظریات کے زیرائر فرانس بیس علامتیت کی تحریک شروع ہوئی۔

## ايزراياؤنڈ EZRA POUNDانگلتان۱۸۸۵

امریکی شاعر بفتاده الطینی امریکی اور فرانسی شاعری کی مترجم کی حیثیت سے شہرت پائی ایڈیسن ، جوزف JOSEPH ADDISON (۱۲۷۲–۱۲۲۱)

۔STEEL کے ماتھ ل کررسالے SPECTATOR کی بنیادر کھی۔انٹائی اوب میں نام پیدا کیا۔

بنلر، جوزف BUTLER, JOSEPH(۱۲۹۲\_۱۲۹۲)

ڈرحم کا یشپ تھا،انگریز فکسقی مشہور کمآب ANALOGY OF REALIZATION کامصنف۔

یرزینڈرکل BERTRAND ARTHUR WILLIAM (۱۹۷۰-۱۹۷۰)RUSSEL

الكريز قلاستر، ماہرر ياضيات وقصيات وشطق ان مضامين پررسل فيش بها كام كيا ہے

(ادمار\_\_\_اماد) BURK ADMOND برکر

آئز کینڈ کانامور قلاسفر ،ادب میں عمالیاتی قدروں کامبلغ بر کلے BERKLEY, GEORGE (۱۷۵۲ \_ ۱۷۵۷)

A TREATISE CONCELLING

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93
THE PRINCIPLES OF HUMAN KNOWLEDGE

رگسان)BERGSON, HENRI برگسان)

یائی شہرت یافتہ فلاسفر، فلفے میں جدید وجدانیت کابانی ،تصور جوش حیات کا وائی فلف زبان کے حوالے سے علامہ اقبال برگساں سے بہت متاثر تھے۔ CREATIVE EVOLUTION برگساں کی مشہور کتاب ہے۔

ربارؤ شا(BERNARD SHAW, GEORGE) (المعارب ١٩٥٠)

عظیم مفکر ، ماہر نفسیات ، ڈرامہ نگار ،اویب ،نقاد ،ادب وفلسفہ پر برنارڈ شاکی فکر کے گہرے اثرات ہیں۔

بيكن BACON, FRANCIS, بيكن

انشائی اویب انقاد WISDOM OF ANCIENT اور WISDOM OF ANCIENT انشائی اویب انقاد کتابیس بین المصالح کا بین مین المحاسک کی شبرت یافته کتابیس بین

بينسن BANSON

اديب، AS WE WERE انشائي مضامين كالمجموعة

بإل واليرى PAUL CALERY

شاعری کاعظیم نقاد ،شاعر فن شاعری پر اس کی کتاب THE ART OF POETRY مشہورہے۔

ر یسطلے جی۔ بی۔ IA97\_\_19AM PRSTELEY, G.B پر یسطلے جی۔ بی۔ نقاد ، ڈرامیہ نگار ،ناول نگار ،انشائیہ نگار کا

Contact for M.Phill-PHD Theses Writing And Composing | 0303-761-96-93

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 CONFESSIONS, LITERATURE AND WESTREN

- BROADCASTER اوBROADCASTER اس کی مشہوراتصا نیف ہیں۔

ئالىناكى .COUNT LEO TOLSTOY (اوالىدامامار)

ئى ايس ايلئيك T.S. ELIOT) ئى ايس ايلئيك

موجودہ صدی کے انگستان کا مشہور شاعر ،نقاد ESSAYS ANCIENT

AND MODREN (1936) USE OF POETRY, USE OF

CRITICISM (1933) VALUES AND TRADITIONS

قامن أذك (أزل) THOMAS USK (١٣٠٥ اـ١٣٠٥)

مُحَقِّن، فقاد TESTAMENT OF LOVE كامصنف.

اورPOETRY AND POETS (1957) کامصنف۔

جانسن JOHNSON(۱۲۸۸ اــــ۹۰۷۱)

ادیب،نقاد، پبلالغت نولیس،اس کی ڈئشنری۵۵کامیں ٹاکع ہوئی۔ جیمز فریزر JAMES FRAZER, SIR GEORGE (۱۸۳۵\_\_\_۱۹۳۱)

ہا ہر عمرانیات و بشریات ، THE GOLDEN BOUCH س کی مشہور کتاب ہے چینٹر شن CHESTERTON, GILBERT, KEITH) (۱۹۳۷)

انگریزی ناول نگار، انشائیدنگار\_ فررائیڈن, JOHN DRIDEN (۱۹۳۰)

يورپ كاعظيم اويب ،شاعر ،نقاد ، AN ESSAY ON DRAMATIC

POESY كامصنف

وْيَكِارِكْ DESCARTES, RENE) فَيْكِارِكْ DESCARTES, RENE

جدید فلفے کا بانی ،جس نے فلفے میں ریاضی جیسی صدافت اور قطعیت بیدا کرنے کی کوشش کی۔اس کا مقول محل و GOGITO ERGOSUM "میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں" مشہور عالم ہے۔

RICHARDS, I.A パスノ

تقید کوسائنسی طریق کارے نسلک کرنے والاجدید بور پین نقاد بنس نتقید کیلئے نفسات کوبڑی اہمیت دی۔

رسکن ,JOHN RUSKIN) (۱۹۰۰)

مفکر ، عبد وکثوریه بین مصوری اور اوب کاعظیم نقاد ، اوب کو اخلاقی نقطهٔ نظر سے پر کھنے والا SEVEN PILLERS OF WISDOM اور MODREN PAINTERS کامصنف۔

روسو ROUSSEAU, JEANS JACQUES) ما لمى شهرت كا حال سؤئزر لينذ كا عظيم فلاسفر ، فلسفه اخلاقيات كا عالم ، CONFESSIONS كالمصنف-

سارتر ساتر ہے جین یال,JEAN PAUL SARTRE

(فلاسفر،عالمی فلنفے پر سارترے کے وجودی نظریات کے گہرے اثرات ہیں عظیم وجودی فلنفی BEING AND NOTHINGNES Bاور PHILOSOPHY OF IMAGINATIONاس کی مشہور کتا ہیں ہیں۔ Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 (۱۸۳۲\_\_\_\_۱۸۷۷)

جدید فلسفی جس کے فلسفیانہ انظریات وافکار یہودی نقطۂ انظر کے مخالف تھے۔وہ اسپے فلسفیاخلا قیات کی بنایر عالمی شہرت رکھتا ہے۔

سیسسر و Han\_amb.C)CICERO, MARCUS TULLIUS براسم، فلاسفراور سکالرجس نے فلیفے کوزیان دی۔

سۇنفىثSWIFT, JONATHAN (۱۹۹۵)

انگریزی طنزومزاح کاعظیم آئزش ادیب BATTLES OF BOOK''
اس کی مشبور کتاب ہے۔ سوئفٹ GULLIVER's TRAVELS کے
باعث پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔

شلے جوزف ئی۔ SHIPLEY, JOSEPH, T

مشہور عالم ،ماہر گفتیات DICTIONARY OF ENGLISH کے مصنف۔ LITERARY TERMS کے مصنف۔

(۱۵۹۲\_\_\_۱۹۱۲)SHAKESPEARE WILLIAM شيكشيكر، وليم THE COMEDY OF، وأرامه زگار ما والا انگريزى شاعر، وأرامه زگار، THE COMEDY OF، والدن شبرت ركھنے والا انگريزى شاعر، وأرامه زگار، EPRORS, HAMLET, MACBATH, KING LEAR,

CLOUDSاس کی مشہورتھمیں ہیں۔

طين TAINE

مشہور فرانسیمی نقاد جس نے رومانوی تقید کی داخلیت کومعروضیت کے معیارے ار کنے کی کوشش کی ۔ادب کو سوائح عمری اور تہذیب سے وابسة کر کے ادب

شای کی تی راه نکالی۔

فرائد (۱۸۲۵\_\_\_۱۹۳۹)SIGMUND FREUD زائد

يودى النسل آسرين ما برنفسيات، جس فنفسيات كي دريع علاج كاطريقدائج کیا۔خواب اور لاشعور کے ذریعے انسانی ''خطیل نفسی'' اس کاعظیم کارنامہ ہے۔ جدیدنفسیات برفرائڈ کاسب سے زیادہ اٹر ہے۔

فلو B.C)PHILLO فلو

اسکندرید کا ظفی یبودی جس نے موسوی غیب اور ظف کی تطبیل کرے (SCHOLASTICISM)علم كلام كي بنيا در كمي .

کارل مارکن KARL MARX (۱۸۱۸\_\_\_۱۸۸۳)

معاشیات کی بنیاد پر ونیا کی معاشرت میں انتلاب لانے والامفکر ۔داس کیمیٹل (CAPITAL)اس كى عالمى شهرت يافته كتاب ب-

كارل جي مُكر KARL G. MULLER

ماہر مراتیات بھافی MODREN JOURNALISMس کی کتاب ہے۔

CASSERY, COLLINS WILKIE

فَاوِهِ مَنَاعُ ، كَمَابِ MOON STONE كِمَصَفْدِ

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93

COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR

کالرج،رو مانی عہد کاعظیم انگریز نقاداور شاعرجس کا نام تنقیدی دیستان میں ارسطواور لان جائی نس کے ساتھ لینا چاہیے

کانٹ مکمانویل KANT IMMANUAL (۱۵۲۳\_۱۸۰۳) دنیائے فلنفہ کا عظیم نام، فلنفہ جدیدیراس کے گہرے اثرات ہیں۔

A CRITIQUE OF PURE REASOMINGاس کی شہرہ آ فاق تصنیف ہے۔

اطالوی مفکر ،نقاد فن ادر تنقید میں اظہاریت EXPRESSIONISM کے

نظریے کا داعی۔

ليش JHON KEATS. JOHN ليشن

ابدی شهرت رکھنے والا'' شاعر جمال'' POET OF BEAUTY

كىركىگارۇ KIERKGUARD

(الالام GOLDSMITH, OLIVER گولڈ متھ GOLDSMITH, OLIVER)

معروف آئرش نقاد،ادبDESSERTED VILLAGE کامصنف۔ ۔

مستمجها جاتا ہے۔ --- Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 LAWRENCE, THOMAS, EDWARD

نقاد، ناول نگار،شهرت یافته کتاب به

"SEVEN PILLERS OF WISDOM" كامصنف

لان جائی نس LON GINUS (پیلی یا دوسری صدی عیسوی)

فلاطیوس کا ہمعصر، جس کے رسالے ON THE SUBLIMB) نے علم بدیع POETIC AESTHETIC" کی اہمیت واضح کرکے اوب میں جمالیاتی تقید کی را ہیں کھولیں۔

مونتین MONTAIGNE MICHELDE (۱۵۳۳) فرانسیی ادیب، انگریزی میں LIGHT ESSAY کابانی۔

میگروگل MECDOUGALL, WILLAM) میگروگل AN INTRODUCTION TO نصبور کتاب "SOCIAL PSYCHOLOGY
میکسم گورکی "SOCIAL PSYCHOLOGY" نے علم نفسیات پر گہر نے نفش ثبت کئے۔
میکسم گورکی MAXIM GORKY) (۱۸۲۸۔۔۔۱۹۳۲) مشہور روی ناول ، ڈرامی نولی ۔

شبیشے NIETZCHE FRIEDRICH WILHELM کے مصنف عظیم فلاسفر شہرہ آفاق کتاب BEYOND EVIL AND GOOD کے مصنف Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 (۱۸۰۱\_۱۸۹۰) NEW MAN, JOHN HENNRY ينومين کيتهولک مزري پيشوارمفکر، نتاد\_

والٹر پیئیر WALTER, HORATIO PATTER وکٹورین عبد کے انگستان میں اوب میں جمالیاتی قدروں کاعلمبردار ،اس کی معروف ستاب APPRECIATION ہے۔

> وائث بیدُ WHITE HEAD) لندن انگریزی ریاضی دان اورنظری فلاسفر به

ورجينيا وولف VIRGINA WOLF (١٨٨٢\_ ١٩٣١)

ناول نگار،ادیب مضمون نگار THE WAVES اورTHE LIGHT کا TO THE LIGHT

وردِّ زورتِه WORDWORTYH (۱۷۵۰)

انگریزی شاعر فطرت مفقاد REVOLUTION AND انگریزی شاعر فطرت مفقاد SOLITARY REAEERS

INDIPENDENCE اور SOLITARY REAEERS اور SOLITARY REAEERS. التي عظيم تقليم الماليات التي عظيم تقليم الماليات التي المالية المالي

E.H.WILKSON ولكسن

ۇنٹ WUNDT

مشہور ماہرنفسیات الپزگ یو نیورٹی میں ۱۸۷۴میں نفسیات کا شعبہ قائم کیا۔ مجسن HUDSON, W.H (۱۹۲۲ \_ \_ \_ ۱۹۲۲) جنوبی امریکیہ

برب بریبه عظیم شاعر ،نقاد ،شاعری اور تقید میں فطرت پرتی کا حامی ، کتابیں BRITISH

BIRDS اوGREEN MOUNTAINS مشہور بیں۔

بومر HOMER (قبل تج)

تبل مسیح کاعظیم شاعر،عالمی شهرت یافته کتاب(ILIAD) کامصنف به

بگل HEGAL, GEORGE WILHELM

(122.\_\_IAM)FRIEDRICH

عظیم جرمن فلاسفر منطق ،کارل مارکس کے نظریے کے علاوہ دنیا کی بیشتر فلسفیانہ تحریکات اس کے خیالات سے متاثر ہوئیں PHENOMINOLOGY OF

ینگ JUNG, CARL GUSTER ینگ

سوئٹزرلینڈ کاعظیم شاہر ماہرنفسیات،جدیدنفسیات ینگ کےنظریات کی اساس پرقائم ہے

# كنابيات

- ا آواب ارووان في حين سَرمَالَي واردومشن ماتمان پ
  - '' اردومسائل''ممتازحین، مکتبها ردو،ایا بیوریه
- س<sub>ا</sub> ... '' اردواداریه کاارتقا'' را حت شخیل ،سنگ میل پیلی کیشنز ، لا بهور .
- ٣ " اردوادب كى تحريكين"، انورسديد ۋاكنر، انجمن ترتى اردو، ياكستان كراچى
- ۵۔ ''ارد وادب میں طنز ومزاح''، وزیرِ آغا ڈاکٹر ، مکتبہ حالیہ، لا ہور۔
  - ۲ اردو تقید کاارتقا"، ۋاکٹر عباوت بریلوی، انجمن ترتی اردویا کستان کراچی
- ر اسطوے ایلیٹ تک' جمیل جالبی وَ اکثر بیشتل مک فاوَندیشن، یا کستان کے
  - . ۸ اشارات بمقید، سیدعبدالله دا کثر، مقیدر دقوی زبان ، یا کستان ۱۹۸۹ء۔
- 9- افلاطون سے ایلیٹ تک،عابد صدیق، ٹاقب پرنٹرزاینڈ پبلشرز،ماتان ۱۹۸۱،
- ۱۰ اصول انقاداد ما علیمان مجلستان میلیستان سرر میران مراستان میلیستان میلیستان میلیستان میلیستان میلیستان می ۱۰ - اصول انقاداد ما میران میلیستان میلیستان میلیستان میلیستان میلیستان میلیستان میلیستان میلیستان میلیستان می
  - اصول انتقاد او بیات، عابد علی عابد مجلس ترتی ادب، لا بور۔
  - اا۔ امتخابات تبلی ،سلیمان ندوی بیشنل بک فاؤنڈیشن، پاکستان۔
  - ۱۲ ا قبال کاعلم کلام علی عباس جلالپوری ،سید ،مکتبه فنون ، انارکلی ، لا بهور 📗
    - ۱۳ مانتائىياردوادب مىن،انورسدىد داكثر،مكتبه فكروخيال،لا بور\_
      - ۱۴۴ میمترین مقالات ،اختر جعفری (مرتب) مکتبه اردو، لا بور به
- ۵۱ تجزیفس، برغندرس ، ترجمه شجاعت حسین بخاری ، مجلس ترقی اوب لا مور
  - ۱۶۔ تحسین شعر، لِی گرے، ترجمہ روبینیترین ڈاکٹر، کاروان اوب، مانان یہ
  - ے ا۔ متحقیق کی روشنی میں عندلیب شادانی وَ اکثر ، شَیْ غلام علی اینڈ سنز ، لا ہور۔
    - ۱۸ تدریس اُردو بفر مان فتح پوری ، ڈاکٹر ، مکتبہ جامعے تعلیم مل ، کراچی ۔ ۱۸ تا میں ملک کراچی ۔

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 تنقیدی جائز ہے، عابدعلی عابد، میری لائبریری، لاہور۔ \_ 91 تنقید و خقیق، جا برعلی سید، کاروان ادب، ملتان به تهذیب دخلیق سحادیا قررضوی ، مکتبهاد ب حدید، لا ہور۔ \_#! جمالیات بنصیراحمد ناصر، ڈاکٹر نمیشنل بک فاؤنڈیشن، پاکستان۔ ۲۲ جمالیات کے تین نظر ہے،میاں محدشریف مجلس تر تی ادب، لا ہور۔ ۳۳ړ خرد نامه جلالپوري على عباس جلالپوري ,خر دا فروز ,جہلم \_ ۲۲ د يوان آتش، حيدرعلي آتش-\_r۵ د يوان حالي،الطاف حسين حالي،خواجهه \_ ۲۲ د بوان عاغ ،نواب مرزاداغ دېلوي **ـ** \_12 د يوان غالب،اسدالله خال غالب .. \_ 1/4 د يوان مومن ،مومن خال مومن ـ \_ 19 شپ رفته ،مجیدامجد به \_ ٣. شعور تنقید ،اصغرملی شاه جعفری ،سنگ میل پبلی کیشنز ، لا ہور۔ \_ 179 فلسفه جدید کے خدوخال ،شعبہ فلسفہ پنجاب بو نیورش ، لا ہور۔ \_ +-فلیفے کے بنیادی مسائل، قاضی قیصرالاسلام، پیشنل بک فاؤنڈیشن، پاکستان .... كشاف تنقيدي،اصطلاحات هفيظ صديقي،مقتدره قوى زيان،اسلام آياد \_ ٣٣ كليات اقبال(اردو)علامدا قبال ـ \_\_\_

کنیات میر،میرتقی میر۔ . 174

> گردش حام ،عدم ،عبدالحميد -\_172

كيفيهِ ، بيندُّت برجموبَن ، دتاتر بيكيفي ، مكتبه معين الا دب اردو بازار ، لا بهور \_ሥለ

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 من المائية ا مراة اشعم عبدالرحمان شس العلهاء، بك ايميو ريم ، إلى جور \_ 12'\* مهاحث، سيرمجمة عبداللَّه وْاسْمْ مِجْلُس ترقَّى اوب، الأبهور \_ \_ #1 مخرب كے تقيدى اصول ، حاد باقر رضوى ، اظهار سنز ، لا بيور ـ \_~r مغر لی شعر یات مجمد مادی مجلس تر تی ادب لا بهور \_ ۳۳ مقدمه شعروشاعري مولا ناالطاف حسين حالي \_  $\perp$   $\alpha \alpha$ ميزان،فيض احمرفيض، ناشرين پييدا خيار، لا بهور \_ \_100 میں، ہم اورادب، ابن فرید، ایجوکیشن یک ماؤس، علی گڑھ۔ .77 نفسيات ، تن اے قادر ، مغر لي يا كسّان اردوا كا دمي ، لا مهور \_ \_142 نفساتی تنقید سلیم اختر ؤ اکثر مجلس تر تی ادب، لا ہور۔ \_64 نقوش وافكار، مجنون گوركھ يوري،صفيه اكادى، يي آئي بي كالوني، كراچي \_ \_179 نئ شاعرى،مرتبها فقار جالب،نئ مطبوعات،لا بور په \_2+ ئے مقالات، وزیرآغا، ڈاکٹر، مکتبہ اردوز بان، لا ہور۔ \_@1 بائتيكو محمدا مين ۋا كثر ، مكتبه الل قلم ، ملتان \_ ہماری شاعری (معیار ومسائل ) مسعود حسن رضوی ادیب ، کتاب گر ، ۳۵۵

\_ar

نظامي يريس ككھنۇ

مِئيتى تنقيد مجمرحسن، ۋاكٹر، كاروان ادب، لا ہور۔

#### ENGLISH BOOKS

- An Introduction to the study of literature Hudson. W.H.
- Dictionary of World Literary Terms, Joseph.T. Shipley
   London Georage Allen and Unwis Bosten Sydney.
- Essays on Poerty and Criticism (from selected essays)
   T. S. Eliot.
- 4. Encyclopaedia Britannica.
- Encyclopaedia Americana.
- Five Approved of Literary riticism, Walter Scott. New York 1962.
- Judgement and Appriciation of Literature, Malbourne University press.
- Life and Work of Sigmund Freud, Earnest John, New York 1953.
- On the Sublime, Lon Ginus. Translated by Dorsch, Penguin Classics, 1965.
- 10 Selected Works ,Karl Marx , Moscow 1969.
- The Defence of Poetry, Croce Benedetto Translated by E.F. Carritt, Clarendon Press Oxford.

Mahar Online Composing Center Chishtian | 0303-761-96-93 ہر علم اینے اسرار ورموز کے بیان کیلئے مخصوص زبان رکھتا ہے - میہ مخصوص زبان جس کی بنیادعلامت ہے''اصطلاح'' کہلاتی ہے۔ ایک سوال ابھرتا ہے کہ علم کو اینے لئے مخصوص زبان کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔ بیو ہی سوال ہے کہ کسی خاندان کے افراد کو اپنے لئے الگ الگ ماحول کی کیا ضرورت ہے ۔مسئلہ شناخت اور تخصیص کا ہے ۔ نظام اصطلاحات کسی علم کی اظہاری ضرورت ہے اصطلاح کے بغیر کوئی عالم ایک علم کود وسرے ہے الگ کر کے پہچان كرنے اور بيجان كروانے كے قابل نہيں ہوسكتا چنانچہ توحيد ، فقہ ، اجتباد ، رجم ، دیت و ین اصطلاحات میں ۔ وجودیت ، اشراقیت ، نو فلاطونیت، جبر وقد رسریان اتائے مطلق فلفے کی زبان ہے۔ رو عمل مادرت شعور CONSCIOUSNESS واجمه HALLUCINATION أزاد طائم ASSOCIATION،الجهاؤCOMPLEX،وشعور STREAM OF CONSCIOUSNESSعلم نفسات کی اصطلاحین بین ۔ای طرح رودیاد،طول بلد،عرض بلد، خط استوار، زلزله جغرافیه کی اصطلاحیں یئر ، تال ،ماترا ،انترا ہمیورن ،گندھارشدھ ،دھیوت کول استائی ،بھیروی ،موسیقی کی اور ذواضعاف اقل ،جذر،حاصل ضرب ،عادِ اعظم ،تر قيم ،اجزائے ضربی،حسابی اصطلاحی نظام کےارکان ہیں۔اسی طرح حياتيات ، نلكيات ، معاشيات ،طبيعات ،نياتات ،سياسيات ، ثناریات ، نجوم بقمیرات تعلیم ، کامرس ، تیکنالوجی اور رمل و جفر اور دیگرعلوم کے نظام کے الگ الگ ارکان اصطلاحات میں ۔جن کی مدد سے بیعلوم اپنے رموز بیان کرتے ہیں۔

Contact for M.Phill-PHD Theses Writing And Composing | 0303-761-96-93



